القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ يش والله الزمن التيم

روزانه درس قرآن پاک

تفسير سورة المنفت سورة الرق مي النومرة الزمر سورة الزمر سورة الرمر سورة المومن

(مکمل) حِلد....کا)

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب نخيرة البخان في فهم القرآن (مورة الطُفَّت ، ص ، زمر ، مومن ،
افادات ـــ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحد مرفز از خان صفدر ميند مرتب مرتب مولا نامحم فواز بلوج مدظله ، گوجرانو الا مردق ـــ محمد خاور بث ، گوجرانو الا محمد عدد محمد صفد حدید تعداد ـــ محمد صفد حدید تعداد ـــ محمد صفد حدید طبح ـــ دوم طبح ـــ دوم ...

عالع د تاشر ـــــ لقمان الله ميرايندُ براورز ،سينلا ئت ثاوَن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

ا ﴾ والی کتاب گھر، اُرد و بازار گوجرانوالا ۲ ﴾ اسلامی کتاب گھر، نز دیدرسدنصرة العلوم، گوجرانوالا ۳ ﴾ مکتبه سیداحمد شهبید، اُرد و بازار، لا جور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ نا چیز امام انمحد ثین مجدد وقت پینخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفراز خان صفدررحمه الله تعالی کاشا گردمجی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م كقمان الله مير أصاحب حضرت اقدس كيمخلص مريداور خاص خدام مين

ہے ہیں۔

ہم وقانو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ۔ خصوصاً جب حضرت فیخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج محالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہو جاتے ۔ ایک وفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کارد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر منہیں تکھی تو کیا حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں جو جعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے مخوظ نہیں کیا کہ اسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس محفوظ نہیں کیا کہ اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میر منافیہ مورف رضائے اللی ہے ، شاید ہی ہمرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ بیضیات اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی ۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی المیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدیں کے محمر مجمع بیں اور و مجھتے بیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ بیں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے۔ اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔) '' میں نے ایک میالاخیاں حضرت حسید ادن کیادہ تعبیر کے بھی میں دیا ہے۔ نہیں ا

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کدمیرایہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہوہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' ذخیرۃ البنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلط میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھر حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تمین مرتبہ ریکار ڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار ہر میں یہ درسِ قرآن پنجائی زبان میں ویتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگرد آیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نے بیسی ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم اب ہے۔ اس بیجا بی بھی کہا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر دہے اس نے بینجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے باس سے اٹھ کر محمد سر در منہاس صاحب کے پاس کے اور ان کے سما منے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کر محمد سر در منہاس صاحب کے پاس کئے اور ان کے سمامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگر د

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے میکام رکھا اُس نے کہا کہ میں میکام کردوزگا، بیل نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدو کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ ویلی علوم سے ناواتھی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآئی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو بیس نیم تقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت بیس پیش کی۔ حضرت نے اس بیس مختلف مقامات بیس سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علی ربائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علی ربائی ہی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہاں وشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا تدصاحب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یا زیادہ بی انجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے دابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ بیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے دابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

ائل علم حفزات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس جوتا تھا اور یا دداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا د عيرة الجنان اهل علم سر گزارش

حوالہ دیا گیا ہے گر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ حوالہ دیا گیا ہے گر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کولموظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ ہے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت ہے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد دراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط ک نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں ہے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں ہے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئدہ ایڈ بیشن نبی اصلاح ہو سکے۔

(لعارفني ﴿

محرّنواز بلوچ

فارغ انخصيل مدرسه نصرة انعلوم وفاضل وفاق الميدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان وہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

| الفغب |                                          | ذخيراً الجنان |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| 56    | كرب فظيم سے مراد                         | 18            |
| 57    | حضرت ابراجيم عصبير كالمخضرتعارف          | 19            |
| 61    | كواكب بيرتني                             | 20            |
| 62    | حفرت ایرانیم ملیئے کاامتحان              | 21            |
| 67    | الجرت معفرت ابراتيم منطبقة               | 22            |
| 68    | حضرت ابراميم منتهيم كاليك اورامتحان      | 23            |
| 72    | حصرت اسحاق مالينايه كى خوش خبرى          | 24            |
| 77    | حصرت موی مالینهم اور بارون مالینه کا ذکر | 25            |
| 80    | حضرت الياس علينه كاتذ كره                | 26            |
| 81    | حطرت علی ہجو ری سیند کی تعلیم            | 27            |
| 84    | ملا با قرنجلس کی مغلظات                  | 28            |
| 84    | مفرت لوط ما <u>ائ</u> يام كا ذكر         | 29            |
| 89    | حضرت يونس مدهبيي كا ذكر                  | 30            |
| 91    | حصرت بونس مدميع كاوطيفه                  | 31            |
| 94    | تر ديد مشركين                            | 32            |
| 100   | ہدایت الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے         | 33            |
| 101   | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                        | 34            |
| 104   | صدانت قرآن                               | 35            |
| 107   | اختبآم سورة صافات                        | 36            |
| 111   | سورة ص                                   | 37            |
| 112   | وجه تسميد سورة ص                         | 38            |
| 115   | المخضرت مَقْلِينًا كَمْ مَجْزات          | 39            |

| الضّغت | 9                                             | وخيرة الجنان |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| 121    | ربطآيات                                       | 40           |
| 122    | <u> گفارگی شکست</u>                           | 41           |
| 123    | مخزشته اتوام کے واقعات                        | 42           |
| 127    | مد کره حعرت دا وُ دینائے                      | 43           |
| 133    | تغییرمردود                                    | 44           |
| 135    | تغيير مقبول                                   | 45           |
| 140    | آتخضرت مَالْ يَقِيمُ سے يہوديوں مح تين سوالات | 46           |
| 144    | ربطآ يات                                      | 47           |
| 147    | حصرت دا وُرمنِ کِي کا واقعہ                   | 48           |
| 149    | حضرت سلیمان پیشیم کی آ ز ماکش                 | 49           |
| 153    | ما قبل سے ربط<br>ما جس                        | 50           |
| 154    | تذكره حضرت ابوب ماتيان                        | 51           |
| 159    | حضرت ذ والكفل مائية كوؤ والكفل كهنه كي دجه    | 52           |
| 162    | ربطآ یا رے                                    | 53           |
| - 163  | حصرت ابو بمرصد بق بناتند کی فضیلت             | 54           |
| 165    | عذاب جبتم                                     | 55           |
| 172    | انبیا و منابط کے معجزات                       | 56           |
| 173    | ٱتخضرت بالنيافي كم معزات                      | 57           |
| 176    | قبولیت د ما کی شرا نط                         | 58           |
| 178    | الجيس كي ضداور يهت دهري                       | 59           |
| 182    | ایاز کی ذبانت                                 | 60           |
| 187    | ملحدين كااعتراض                               | 61           |

| الغلجب | [ <b>•</b> ]                                               | اذخيرة الجنان |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 189    | عنّام سورة ص                                               | 62            |
| 193    | פ <i>ר</i> זו אלית                                         | <b>63</b>     |
| 195    | <i>ج</i> ِتسميه مورة الزمر                                 | g <b>64</b>   |
| 197    | شرکین کی تر دید                                            | 65            |
| 199    | عند يوسل                                                   | - 66          |
| 201    | ولا نارحمت الله كيرانوي اورفتد ريادري                      | 67            |
| 204    | قلیق انسانی<br>                                            |               |
| 209    | خرت میں نیکی کی قدرو قبت                                   | 69            |
| 218    | بدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیہاہے             | 70            |
| 219    | بالفظ جس ہےغلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا سمجے نہیں | y <b>71</b>   |
| 227    | بطِآيات                                                    | y <b>72</b>   |
| 229    | بارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں                       | - 73          |
| 234    | ررت غداوندي                                                | 5 74          |
| 239    | یل نا می طبقه چنم کی گهرانی                                | , 75          |
| 241    | يك رات مين كمل قرآن كي الأدت كرنے والے حضرات               | 76            |
| 246    | بطآيات                                                     | <i>,</i> 77   |
| - 251  | شرک کی مثال                                                | 78            |
| 254    | عَيده حياتُ النبي عَلَيْنِ اللهِ                           | 79            |
| 255    | ما تیوں کی تاویل باطل                                      | ′ 8ó          |
| 260    | عكر قر آن كون                                              | 81            |
| 262    | نعزت ابو بكرصديق بئة كوصديق خوا خدان كها                   | 82            |
| 275    | مفارشیوں کی اقسام                                          | 83            |

| القفي |                                             | وعيرة العثان |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 282   | ربط آيات                                    | 84           |
| 286   | واقعدقارون                                  | 85           |
| 292   | حقوق الله اور حقوق العباد كامسئله           | 86           |
| 296   | قرآن پاک کاپڑ منااور جمنا ہرمسلمان پرفرض ہے | 87           |
| 312   | ميدان حشر كامنظر                            | 88           |
| 314   | موشين كاحال                                 | 89           |
| 319   | انقتآم سورة الزمر                           | - 90         |
| 323   | سورة الموسن                                 | 91           |
| 324   | مردمو من کی حق مگونی                        | 92           |
| 326   | صفات باری تعالی                             | 93           |
| 328   | اسلامی احکام سی خطاف و جمن سازی             | 94           |
| 331   | حصرت منظله بن صفوان مان ميركيا جان والاظلم  | 95           |
| 334   | ملائكة الشكاذكر                             | 96           |
| 335   | حاملین عرش کی وعا                           | 97           |
| 337   | كافرين كاحال                                | 98.          |
| 343   | توحید کے دلائل                              | 99           |
| 345   | تحكست وحي                                   | 100          |
| 352   | گرفت خدادندی                                | 101          |
| 353   | قوم صالح يديع كاذكر                         | 102          |
| 355   | موی مانیدی کافصہ                            | 103          |
| 358   | دوقو می نظریے                               | 104          |
| 362   | مظلوم کی مدوکر نا                           | 105          |

. .

| القسفي | 14                                                              | ذعيرة المنان |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 363    | مروموس کی تقریر                                                 | 106          |
| 364    | قاد ياني رجل                                                    | 107          |
| 365    | مردمومن کی مزید گفتگو                                           | 108          |
| 370    | ہ اللہ سے ربط<br>اللہ عالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | 109          |
| 371    | مزيدمر دمومن كي تقري                                            | 110          |
| 373    | موی علیدی کام جمره                                              | 111          |
| 379    | دنیا کی ہے ثباتی                                                | 112          |
| 381    | قبولیت عمل می شرا نط                                            | 113          |
| 383    | مر دمومن کی حفاظت                                               | 114          |
| 387    | فرعو نيول كاانجام                                               | 115          |
| 388    | تالع ومتبوع كاجتكرا                                             | 116          |
| 391    | نصرت خداوندي                                                    | 117          |
| 396    | علمی میراث                                                      | 118          |
| 397    | اجتهادي غلطى پر تنبيه مع شان نزول                               | 119          |
| 399    | الل حق کے منانے کے منصوبے                                       | 120          |
| 401    | منكرين قيامت كوسمجها نا                                         | 121          |
| 407    | ا ثبات توحيد كولائل                                             | 122          |
| 409    | دوسری دلیل                                                      | 123          |
| 410    | شركية خرافات                                                    | 124          |
| 413    | توحيد بارى تعالى                                                | 125          |
| 416    | آيات البيم مي كادله                                             | 126          |
| 419    | مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں                            | 127          |

| الضفت | . [12]                     | ذعبرة الجنئن |
|-------|----------------------------|--------------|
| 425   | مشر کین کا حمله کرنا       | 128          |
| 426   | تلقين مبر                  | 129          |
| 427   | نغی علم کلی                | 130          |
| 428   | نغی متنارکل.               | 131          |
| 429   | تو حید باری تعالی          | 132          |
| 433   | در س عبرت                  | 133          |
| 435   | تحكيم ستراط كالخر          | 134          |
| 437   | حالت نزع میں ایمان معترتیں | 135          |
| 439   | اختباً م سورة المومن       | 136          |
|       |                            |              |
|       |                            |              |
|       |                            |              |
|       |                            |              |

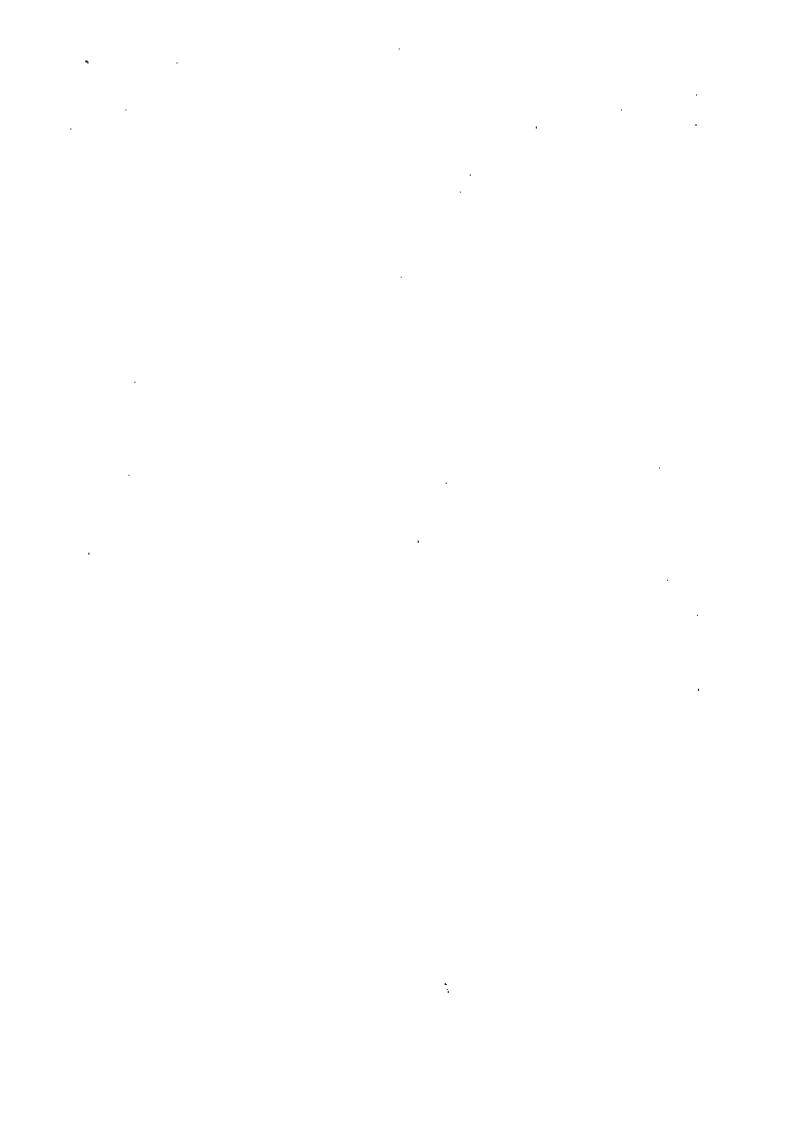

بينم النه الخم الخوير

تفسير

SAME STATE OF

1 1 1

(مكمل)

جلد الم



# ﴿ الْمُعَامِدُمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِيَّةً الصَّفْتِ مُكِيَّةٌ ٥٦ ﴾ ﴿ وَكُوعَاتِهَا ٥ ﴾ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُرِ ﴿ الرَّحِيْمِ ٥ والصُّفَّتِ صَفًّا فَالزَّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَإِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدٌ قُريبُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُ اورَبُ الْمَعَارِقِ قَ ٳؾٵۯؾؾٵٳڛٙؠٳٙ؞ٳڷڰؙؽٳؠڔۣؽؽۼ؞ٵڷڰۅٵڮۑ۞ۅڿڣڟٵڡۭٚڹڰؙؾڟڹ مَّارِدٍ ٥ كَالِيتُمَّعُونَ إِلَى الْهَلِا الْآعَلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ حَانِب اللَّهُ وَكُورًا وَلَهُمْ عَذَاكِ وَاصِكُ وَإِلَّا مَنْ خَطِفَ الْغِطْفَةُ ۗ فَاتَيْعَ الْمُوْمَاكِ ثَالِقِكِ فَاسْتَفْتِهِ مَراهُمُ أَشَكُ خَلْقًا أَمْرُهُنَ حَكَقْنَا النَّاخَلَقُنْهُ مُ مِّنَ طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ فَ ؙۅٳڎٳڎڲۯٷٳڒۑڹٛڰۯۏڹ<sup>۞</sup>ۅٳڎٳۯٳٷٳٳؽڐؙۺۺۼۯٷؾ؞ۅڰٲڵٷٙٳڶ هِنَّ ٱلْكَسِمِّوُ هُبِينٌ ﴿ عَلِدَا مِنْنَا وَكُتَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عِلِنَا لَمَبُعُونُونُ ﴿ ٳۜٵ؆ٙٷؙٵٳٝڵۅۜڵۏڹؖٷ۫ڵڹۼۄٞۅٳؽؾؙۄ۫ۮٳڿۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷٲؠٞٵ۫ۿؽڒؘۼڕةٚ وَاحِدَةُ وَإِذَاهُمُ مِينُظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يُولِكُنَّاهِ لَهُ ايُومُ الدِّيْنِ ۿۮؘٳۑۅؙٛڡؙٛٳڵڣڞڸٳڷڒۣؽۘڴؙڹٛؿؙۄ۫ۑ؋ؾۘڰؘڒؚۜؠٛٷؽ<sup>ۿ</sup>ۼ

وَالضَّفَّتِ فَتُم ہے صف باندھے والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِیْتِ ذِکْرًا اور ڈانٹ بلانے والوں کی جھڑک کر فَالتَّلِیْتِ ذِکْرًا

پهرتلاوت كرنے والول كى ذكر كى إنّ إناه تكفه لَوّاحِدٌ بِشُك اللّه تهماراالبته ایک ہی ہے۔ رَبِّ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُ رَبِ ہِ آسانوں کا اور زمین کا وَ مَا اَيْنَهُمَا اور جو يَحُوان كورميان مِن ج وَرَبُ الْمَشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں کا اِنَّازَ یَنَّاللَّهُ مَاءَالدُّنْیَا ہے شک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بزينة والكيواك ستارول كازينت كماته وحفظ اورحفاظت ہے مِنْ کُلِّ شَيْطِن بَرشيطان ہے مَّارِدِ جوسرَش ہے لَايَشَمَّعُونَ تَبِينَ مِن كُنْ إِنْ الْمُلَوِّ الْأَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ أَوْنَ اور مِسْتُكَ عِالَتِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ مِرْ طُرف سے دُخُورًا بَعُكَانے كے ليے وَّلَهُ مُ عَذَابٌ وَاصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے دائی اِلْامَ ہُفَطِفَ الْخَطْفَة مَرْسِ نِ الكِ لياسى بات كو فَأَتْبَعَهُ يس اس كَ يَحِي لكتاب شِهَابُ ثَاقِبُ ستاره جِمكتا موا فَاسْتَفْتِهِمُ لِيل آب ان سے يوچيس أهُمُ أَشَدُ خَلْقًا كيابيزياده تخت بين بنانے مين أَعْمَن خَلَقُنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقُنْهُ خُهِ بِیمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِّنْ طِيْنِ لَازِبِ جِيكُهُ والحَكَّارِ عِي مِنْ عَجِيْتَ لِلْكُمَّا يَعْجِبُ كُرِيْنَ بين وَيَسْخَرُونَ اوروه مُصمُها كرتے بين وَإِذَاذَ كِرُوا اور جب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ لُوتْقِيحَتْ حَاصَلَ لَهِينَ كُرِتْ وَإِذَارَا وَالْيَهُ اور جس وقت و كم من من كوئى نشانى يَسْتَسْخِرُونَ تُومِنِي ارْاحِ بِين وَفَالُوَا

اور کہتے ہیں اِن هٰذَا نہیں ہے یہ اِلایسٹ کُر مَیْن کُر جادو کھلا اِلَا اور ہوجا کیں گے میں اُلایسٹ کیا جب ہم مرجا کیں گے و کے خَادَر ابنا اور ہوجا کیں گے می و غِطاعًا اور ہُم یال عوائا اَلَا اَلْمَناعُو تُون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اَوَابَا وَنَالاَ وَنُون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گا اَوَابَا وَنَالاَ وَالْمَدُ وَلَى ہو کے فَالْمَامِی کی اَور ہم وی ایک ہو کے فَالْمَامِی کی اِللہ ہو کے فَالْمَامِی کی اِللہ ہو کے اِللہ ہو کے فَالْمَامِی کی اِللہ ہو کے اِللہ ہو کہ اِللہ ہو کے اِللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اِللہ ہو کہ اِللہ ہو کہ اِللہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہوں ہے کہ و قالوا اور کہیں کے اِللہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ

اس سورت کانام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں صفحت کالفظ موجود ہے۔ ہس کی وجہ ہے اس کانام طفقت ہے۔ اس ہے پہلے پہپن (۵۵) سورتی بازل ہو چکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے باخ چکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۲) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے باخ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ واوقسیہ ہے۔ وَالصَّفَ تِنَمُ ہے صف باند ھنے والی جماعتوں کی قطار بنا کر۔

سائل قتم :

قتم کے تعلق سئلہ بھولیں۔ مکلف کلوق کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ: مَنْ حَلَفَ لِعَلَيْ اللّٰهِ فَقَدْ اَللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ جَس نے غیر اللّٰه کا تم اٹھ اللّٰهِ فَقَدْ اَللّٰهِ تَا بِاللّٰهِ وَ جَس نے غیر اللّٰه کا تم اٹھ

# طفّت كى مراد:

اب صفول ہے کون ی صفیل مراد ہیں؟ ایک تفییر یہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مراد ہیں کہ نمازی جب صف باند سے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جھڑ کتے ہیں چر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کر نے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو حجمڑ کتے ہیں، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جارہے ہیں۔ دوسری تفییر ہیہ کہ اس نے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی قعیل کے لیے ہروقت صف بستہ منتظر رہتی ہیں ۔ فالڈ چرات زُخرا اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ پلائے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ پلاتے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ پلاتی ہیں ان کو جھگاتی ہیں تاکہ وہ اور والوں کو قرشتے زجر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف وہ اور جو اگر مالم بالا کی بات نہ من سکیس یا با دلوں کو فرشتے زجر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف

بادهر بالك كرالي واست بن اورساته ساته سبحان الله و بحديد وسبحان الله الْسعَيظيْس كَتَبْيِع بهي يزجتے ہيں۔توايک تغيير کے مطابق نماز بوں کی صفيں مراد ہیں اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں ۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عجابدین کی مفیں مراد ہیں۔مجاہدین کی جماعتوں کی قطار اندر قطار مفیں باند صنے کی قشم ہے پھر جھڑ کتے ہیں کا فروں کوجھڑ کنااوراللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں بنعرہ تکبیرا گاتے ہیں اور دوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی متم اٹھا کراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اله کے زلواجہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نمازی نماز اللہ اکبرے شروع كرك بجابد جهاوالله اكبرس شروع كرك بفرشة سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِ وَسُبْحَانَ الله العظيم كل بيج يره كراية قول وقعل سے ثابت كرتے بين كمالله ايك بى باوروه كون م؟ رَبُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ جُورب مِ آسَانُون كا ورزين كا وَمَنا بَيْنَهُمَا اور جو يَحُمان دوتوں كے درميان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ ادررب ہے شرقوں

### مشارق کی مراد:

قرآن پاک ہیں مشرق کالفظ مغرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور بھٹے کے سینے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱ البی ہے وَلِلْہِ الْسَفْرِقُ وَالْمَغْدِ بُ ۔ یہاں مفرد کے سینے کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد جہت اور سمت ہے، مشرق کی جہت اور معند ہے دب السمند قین و دب مغرب کی جہت اور سمت ۔ اور سورۃ الرحمٰن میں تثنیہ کا صیغہ ہے دب السمند وقین و دب السمند یہاں ہے مراد مشرق الشمن کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق ۔ ' دیکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کو نے

میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ روز انہ سورج کرت انہ شار قول کا رب بجمع کے صیغے سے مراویہ ہے کہ روز انہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ ہے ،کل کوٹ خطری ہے، پرسوں وزیر آباد سے بواس اعتبارے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیْنَالسَّمَ اَعَالدُیْنَا بِشُک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو برزین کیا آسان دنیا کو برزین النگواکی ستاروں کے ساتھ آسان کو کس طرح مزین کیا ہے تواس کی آبین سے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے جیست کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔اوریہ بھی تغییر میں جوتے ہیں ای طرح ستارے بھی تورانی تاروں کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔اوریہ بھی تغییر کرتے ہیں گارتے ہیں کرتے ہیں کہ آسان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اورای میں نقل و حرکت کرتے ہیں جیسے: محیلیاں یانی میں۔

#### شيطانوں ہے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفظَاهِنَ مُنِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے۔ آدمی کی شکل ، کتے بلے کی شکل ، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیا اوپر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے شعلے چھینے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجا تا ہے کوئی جلس جاتا ہے کوئی زخی ہوجا تا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے گر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے :

کوہ بیا یعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں گر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مرد ہوتے تھے اب عور تیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک نو آسان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کور جم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فاکدہ قریب استخراجی ہے گئے گؤئی۔ ان انجل : ۱۱ اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔'' آج تو خیر دنیا بہت ترتی کرگئی ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی دریعے کرتے تھے۔ سازوں کی دریعے کرتے تھے۔ ستاروں کی دریعے کرتے تھے۔

توفر ما یا بھی جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُکورًا بھانے کے لیے۔ اوپ سے شعلے پڑتے ہیں ق لَهُ مُرَعَدُ اَبُ ق اِصِت اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تارہ ان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة مَرْسِ نے اچک لیا کسی بات کوفر شتوں کی آپس کی گفتگو کے دور ان الْخَطْفَة مَرْسِ نے اچک لیا کسی بات کوفر شتوں کی آپس کی گفتگو کے دور ان فَانْبَعَهُ لَیْ اس کے چھے لگتا ہے شِهاہِ قَاقِبُ ستارہ چمکتا ہوا ان کو مار نے کے لئے۔ لیے۔

#### ا ثبات ِ قيامت :

پہلے تو حید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ھیکھات ھیلھات کیما تُوعَدُونَ [مومنون:۳۴]" بعید ہے یہ

بات بعید ہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجا تا ہے۔''اورکل کے سبق میں گز رچکاہے ؛ کہتے تھے مَنْ يَنْحَى الْعِظَامَ وَ هِي رَمِيْم [سوره يُسِين ]' أن بوسيده بدُ يول كوكون زنده كرير عَكا؟'' الله تعالی فرماتے ہیں۔ فَائتَفَتِهم ملی آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں أَهُمْ أَشَدَّ خَلُقًا أَمْ مِّنْ خَلَقُنَا كَيَابِيزِيادِهِ سَحْتِ بَيْنِ پِيدِاكْرِ نِهِ كَالِطِ سے ياجؤُتلوق ہم نے پیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہوال تو صرف کن فیکون کی بات ہے۔ رفاوق کی نسبت سے جات ہورہی ہے كَتِمْهِارِ \_ يزد يك ان ميں ہے كس چيز كا بنانامشكل ہے؟ اِنَّاحَالَفُلْهُ غَرِقِينَ طِينِ لَا زب بے شک ہم نے بیدا کیاان کو جیکنے والے گارے ہے ، لیس دار گارے ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہے مٹی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ہسرخ بھی تھی ؛ پچھ چھپٹر (جوہٹر) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیز ہ جگہ سے تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھا اور کئی سال اسی طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے کیلی مٹی ،گارا۔ چروہ ختک ہو کر بجنے لگ گئ فَخَار کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں ارحمٰن عما ] پھراس گارے کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ لیا وکے قب خیلے فیک والْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِّنْ طِين [مومنون: ١٣] '' اورالبته تَحقيق بم في بيدا كياانيان كو مٹی کے خلاصے ہے۔''اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم ماہیں کا ڈھانیجا بنایا۔ فر مایا بن عَجِبْتَ اللَّهَ آبِ تَعِب كرت بن ان كانكار يركه بيلوك توحيد كاكيون انكاركرت میں، قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ وَیَسْخُرُونَ اور وہ صُمْحا کرتے ہیں وَإِذَا أُ يَكُرُ وَالْايَسَذُكُرُ وَنَ اورجس وقت ان كويا دو مإنى كرائى جاتى ہے تو تفسحت حاصل نہيں رتے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالی نے انہیں کیہا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرائدة بين أوكم يَسرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقُنْسَهُ مِنْ نُطْفَةِ [لیبین:۷۷]'' کیانہیں دیکھاانسان کہ بےشک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔'' ہے اس كى حقيقت باورحال بين كم وَإِذَارَا وَالْيَهُ يَسْتَسْخِرُ وَنَ اورجب بيديكم بِي كُولُى نَشَانَى تُولِمُنِي الرَّاتِينِ وَقَالُولَ الرَّكِيِّينِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّينِنُ نہیں ہے بینشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو! اس ہے بڑی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات کا جا ند دو ککڑے ہوگیا اور سب نے آئکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑامشرق کی طرف ہے اور ووسرامغرب كي طرف بي كين انهول نے كہا سيخر مُستَيد [القمر: ٢٥]" بيرجادو ہے جوسلسل جلا آرہا ہے۔'انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے بڑی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑا تے میں اور کہتے ہیں کہیں ہے یہ مرکھلا جادو عِلاَفامِ فَنَا کیا جب ہم مرجا میں کے وَکُنَا تُرَابًا قَيَعظَامًا اور ہوجائيں مُحمثی اور ہڈیاں۔ گوشت گل سرجائے گا اور مٹی میں رل الل جائے گا اور صرف مڈیاں رہ جائیں گی علاقائم ٹیٹو ڈو رہے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے أَوَابَآؤَنَاالْأَوَّنُونَ اوركياجارے باب دادا بھی جو يبلے كزر يكے بين وہ زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ نے جوابا فرمایا گئی آپ کہہ دیں نَعَفَوَ آنَدُو دَاخِرُونَ بِالله اورتم ذلیل ہوگے اس انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب تیامت کادن آئے گا فَاِنْمَاهِی زَجْرَةٌ قُواجِدَةٌ لیس پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی دفعہ بگل بی ختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی ۔ پس ایک ہی دفعہ بگل بیج گا فَاذَاهُمْ يَنْظُرُ وَنَ لِيس اچا نک وہ سب و کھور ہے ہوں گے۔ سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کے سب بی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے ور نیل وخوار ہوکر مز اکی طرف جا کیں گے۔ سب

چودھراہٹ اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی اٹانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے وَ قَالَوْا اور کہیں گے بوئے نَدُناهُ ذَائِوْهُ الدِّینِ ہائے افسوس ہمارے اوپر ، یہ توبدلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے پیمر ، اس کے ساتھی داعظین ، سبغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں پیمبر ، اس کے ساتھی داعظین ، سبغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے ہمذائیو مُ الفَصلِ الَّذِی ہے نَدُون کی دوبارہ زندہ ہوگا نہ کوئی حساب کتاب ہو گا۔ اب دکھ لویہ فیصلے کا دن آ چکا ہے اور تم جو پھے کرتے رہے ہو تہیں اس کا بدلہ طے گا۔

\*\*\*\*

### أحشروا الكزين

ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ فِي مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُونُمُ الى صِرَاطِ الْجَهِيْمِ فَي وَقُوهُ مُر اِنَّهُ مُ مِّنْ وُلُونَ فَمَالَكُمُ ﴿ ٧٣٤٤٥٥٥٥٥ بل هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ @وَأَثْبُلُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَكَاءُ لُونَ "قَالُوْا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تِنَاتُونَنَا عَنِ الْبَيْنِ" قَالُوْ ايَلُ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَّ كِلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِيْنَ ﴿ فَكُلَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيِّنَا ۗ إِثَالَانَ إِيقُوْنَ ﴿ فَاغُويْنِكُمْ إِنَّاكُنَّاغُونِنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِ إِنَّ الْعَذَابِ مُشَتَّرِكُونَ ﴿إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَفَعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوْ الدَّا قِيْلَ لَهُ مِ لِآ اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ يَسُنَتَكُبُرُونَ فَوَيَقُوْلُونَ أَبِتَا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ تَعَبِنُونِ هُ بِلُ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ؟ إِنَّكُمْ لِكَ آيِقُوا الْعِنَ إِبِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْ

أخشر والمجمع كرو الَّذِيْنَ الْ الوَّولُ كُو ظَلَمُوْا جَمْولُ سَنْظُمُ كَيَا وَازْوَاجَهُمْ اوران كَ جَوْرُولُ وَ وَمَاكَانُوْايَعْبُدُوْنَ اورجَن كَى وه يوجا كرتے تھے مِن دُوْنِ اللهِ الله تعالی سے نیچ نیچ فالهُدُوْهُمْ لیس چلاوَ ان کو اللی صِراطِ الْجَدِیْمِ جَنم كراست كی طرف وَقِفُوهُمْ اور کوراكروان کو اِنْهُمَ مُهُمْنَةً وَلُوْسَ بِعَمْ الله سَالِ جَمِعاجاعً گا مَا لَكُ مُهمين كيا مواج لَا تَناصُرُ وَنَ الكِ دوسر على مدنبين كرت بَلْ هُمُ الْبَوْمَ بَلْكُهُ وهُ آن بِكُون مُسْتَمَيْنُ فَرمال بردار مول يَ وَ اَقْبَلَ بِعَضِهُ مُعَلِينَعْضِ اورمتوجهوں كان ميں سے بعض بعض كى طرف يَّتَسَاءَلُونَ اورسوال كريس كَ قَالُوَ ا وه كبيس كَ إِنْكُف بِحِثْكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا ثُمَّ آتَ تَصْمَارَ عَنِ الْيَهِنِ فَتُمَ الْعَالَةِ مُوعَ قَالُوا وه كَبِيل ك بَلْلَهُ رَبِي عَلَيْهِ وَنُوامُو مِنِينَ لِلْكُنْبِيلِ مِصْمَمَ ايمان لانے والے وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلَطْنِ اورنبيس تقامارے ليے تهارے اوپركوني زور بل كنتُهُ قُومًا طُغِين بلك تقيم سرك توم فَحَقَّ عَلَيْنَا يس ثابت بوچى بمار اور قُولَ رَيِّناً بمار الله النَّالَذَ آبِقُونَ بِ شُك بهم يَكُضِّ واللَّهِ بِينَ فَأَغُو يَنْ الْحُكُو لِينَ اللَّهِ مِنْ مُراه كياتم كو إِنَّا كَنَّا عُويْنَ بِشُكَ بِم بَعِي مُراه عَمْ فَإِنَّهُ مَ بِي بِي مِنْك وه يَوْمَهِذِ ال ون في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عَمْرابِ مِن الْتَصْمِولِ كَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلَ بِالْمُجْدِمِينِ بِي شَكْبُمُ اى طرح كرتے بيں مجرموں كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوًا بِمُثُلُ وه تقع إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كَهاجا تاتفان كو لَا إِلَّهَ إِنَّا لَهُ إِلَّا الله كوئى نهيل المرمرف الله يَسْتَدُ عِيرُون تَكبركرت تَ عَصْ وَ يَقُولُونَ اور كَهِ مِنْ أَيْنَالَ السَّوَا كَيَا بَمَ البَدْجِهُورُ فِي واللهِ بِي الِهَيْنَا الْهِمْعُودول كُو لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ الكويوان شاعر كي وجه

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ نَهِ مِن بَكَهُ وه لا يَا جَنْ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ اوراس نَے تَفَد لِقَ كَي يَغِيم ول كَي الْمَا يُسَعِيم اللَّهُ وَالْعَذَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَذَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَذَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَذَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَدَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَدَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْعَدَابِ الْآلِيهِ يَعْمُ وَالْمُ عَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ عَذَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ما قبل *سے ربط*:

كل كسبق من تم في يرها كم في لنَّمَاهِي زَجْرَةً وَّاحِدةً " يس بخة بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔'' حضرت اسرافیل میشیدی بگل ہجائیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول کے اور کہیں گے نو یُلَنَاهٰ ذَایَوْهُ الَّذِین "ماے انسوں ہمارے اوپریہ بدلے کا دن ہے۔ ' پھراللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیخہ ہے۔اے فرشتو! تم جمع كرو، اكتما كرو الَّذِيْنِ سِ ظَلْمُوا ان لوگوں كوجھوں نے ظلم كيا ہے وَ اَذْ وَاحَهُمْ اوران كے جوڑوں كو- جوڑوں كى ايك تفسيريكى ہے كه خاوندعورت كا جوڑا،عورت خاوند کا جوڑا۔ اور بیتفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبر بول کو، تین نمبر بول کو، دس نمبر بول کو جوڑ و۔ بعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کواکٹھا کرو۔اور یہ بھی ہے کہ جرم نظلم کرنے میں ان کے ساتھ جو ہوتے ا تصان جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو وَ مَناسَعًا نُوایَعْبُدُونَ اوران کو بھی جن کی بیعبادت كرتے تھے، لات ،منات ،عزئى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيجے فرختے الله تعالیٰ کے علم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کوا کھا کردیں گے۔ پھررب تعالیٰ فرمائیں گے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى سِرَاطِ الْجَحِيْمِ عَلِا وَان كُودوزْخْ كِراسة كَاطرف ان كواس · رائے کی طرف چلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے ا يك دوقدم جلاكمي كتورب تعالى فرمائيس ك وقفهُ وهُمْد واوعاً طفه إور يَهْ فُوا

امر کاصیغہ ہے، اور ان کو کھڑا کرو بھہراؤ اِنّے مُدَمَّنَا وُلُونَ ہے۔ اور ان کو کھڑا کرو بھہراؤ اِنّے مُدَمَّنَا وُلُونَ ہے ارشاد ہوگا جائے گا۔ جب فرشتے ان کو روک لیں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا مانے فرائنگا کے فرائنگ کے فرائنگ کے فرائنگ کے فرائنگ کے فرائنگ کے فرائنگ کے دوسرے کی مدد کیوں نہیں برے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟ تَنَا صَرُونَ مَا ایک تا صَدْف ہوگئ ہے۔ رب تعالیٰ فرما کی کہ مید موکیا کریں گے بڑے انکار فرائنگ کو انکار کی طافت نہیں ہوگا۔ فرمال بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جا کیں گے ادھر بی چلیں گے انکار نہیں ہوگا۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقَبُلَ بِعُضَهُمْ عَلَى بِعُضِ يَتَنَمَا عَلَوْنَ اور متوجهول گان بیل سے بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متوعین سے ۔ کیا سوال کریں گے ہیں؟ فَالُوْ اَ کَبِیں گے اِلْکُھُوْ کَانَتُو نَا عَنِ الْنِینِینِ بِشک تم ہمارے پاس آتے تھے ہم گانڈ مُ کَانَدُ مَا اَتُو نَا عَنِ الْنِینِینِ بِ شک تم ہمارے پاس آتے تھے ہم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قسم ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدر وہیں ہماری بات مانو۔ ہم نے تمہاری بات مانی اور یہ سب کچھ کیا اب ہمارا کچھ کرونا۔ ویکھو! ووٹوں کے دنوں میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ ووٹ ہمیں دوہ م تمہارے ہمارے ہاں اور یہ سب بی ہماری پاک گو تم ہمارے پاس اقتدارے ہیں۔ اور یہ سب سے کھاری پارٹی طافت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیک گو مہاری پارٹی طافت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے پی کھرو۔ قانوا وہ برے ہمیں گے سب پی کھ ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے پیکھرو۔ قانوا وہ برے ہمیں گے سب پیکھ ہمارے وہ مدند لگاؤ بن

يبي جواب ال كوشيطان و \_ كا و قَالَ الشَّيْطِ لُهَّا قُضِي الْأَمُرُ " أور كَمِ كَا شيطان جب فيصله كروياجا ع كُل إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ كُمْ وَعَدَ الْحَقِّ بِي شَكَ اللَّهَ تَعَالَى نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ سچا وعدہ و و کھنٹ تُکٹ فائٹ لفٹنگٹ اور میں نے تھارے ساتھ وعدہ کیا بس میں نے تمہارے ساتھ خلاف درزی کی لیعنی وعدہ بورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ سُلطن اورْنبيس تقامير \_ ليتمهار \_ او يركوني زوراورغلب إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مَ مُكريك مِين فِي عَنْ مُورعوت وي فَاسْتَجَبْتُمْ لِي يستم في ميري وعوت كوقبول كرليا فَلَا تَسَلُومُونِي بِسِ تَم جَصِ المست ندكره وَكُومُوا أَنْفُسَكُمُ اور اليئة بكوملامت كرو منا أنَّا بمصرحِكُم من تبارى المارتين كرسكنا ومَا أنتُمْ بمصرخي اورندتم ميري الدادكر سكته بور" بلكه الني منطق ديكهوا كير كاليني كفرت بما أَشُرَ كُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ [ابرائيم: ٢٢]" بِشك من كافر بوااس چيز كاكم في المائيم مجھے شریک بنایا اس ہے پہلے۔' تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کا فر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو ہتم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے مول تو مین كافر بوا۔ فَحَوَّ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبِّنَا لِيس ثابت بوگن بم يربات بمارے يروروگار كى -اب مار يساته كوكى گلهندكرو إِنَّالَدُ آبِقُونَ بِ شَك بم يَكْت والله الله عذاب كامزه فَأَغُونِ السَّعَدُ لِيل بم فِي مُراه كياتم كو - كيول؟ إِنَّا كُنَّا عُونِنَ

حضرت ہود مانے کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے لین قبد الله وَحْدَهُ وَ نَذَدَ مَا کَانَ يَعْبُدُ البَاءَ نَا " کہم عبادت کریں اکیے اللہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہما رے باپ دادا کرتے تھے فی آنیا بیت اللہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہما رے باپ دادا کرتے تھے فی آنیا بیت اللہ کی اللہ تھے دُنا بان کی نُبت مِن الصّدِ قِین اعراف می اللہ کا اس چیز کوجس ہے ہمیں قراتے ہوا کر ہوتم چوں میں ہے۔ "تو ان کا سب سے بڑا جرم تو حید کا انکار تھا۔ اس سے وابد کتے تھے اور اس سے ان کوچڑ تھی۔

حضرت ابوئ دره یا تنه کاوا قعه:

ابوداؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مصر جی جب مکد مکرمہ فتح ہوا اور اذان کی آواز آئی ۔ بچول کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت مُنْکِیْنِ بچول کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے دہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آ واز بڑی سریلی تھی۔ آپ ہوئی نے نے فرمایا اس کومیرے یاس لاؤ۔ صحابہ کرام میں اس کوآپ مٹائی کے پاس لے آئے۔آپ مٹائی نے فرمایا بیٹا کہو کیا کہہ ر ہے تھے؟اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بیتو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہاللہ سب ے بڑا ہے۔ اشھاں ان لا الله الا الله اور اشھاں ان محمدًا رّسول الله آ ہستہ آ ہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے برزد برقی تھی۔ آب سے ان نے فرمایا إِدْ جِهِ غُاصِٰ كُذْ مِنْ صَوْتِكَ '' بِهِ جَمِلُهِ وباره زور ہے كہوجيے اللّٰدا كبرز ورسے كہا ہے۔'' پھنسا ہوا تھا دویارہ زور ہے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطا فر ہائی اور کہا کے حضرت! میں اینے محلے میں اذان دیے دیا کروں؟ فرمایا ہاں! تم اذان دیا کرو ۔ تو حضرت ابومجذورہ رہی شہادتین کو دو دومرتبہ آ ہستہ کہا کرتے تھے اور دو دومرتبہ او نیجا کہا ا کرتے تھے اور حوالہ بیادیتے تھے کہ میں نے آنخضرت ٹیٹنٹ کے سامنے دو دور فعہ بلند آوازے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ہوتی نے او تجی آواز ہے کہلوایا تھا وحشت دور کرنے کے لے۔اس کوغیرمقلدوں نے دلیل بنالیا۔ حالا تکہ پیطریقہ حضرت ابومحذور ہوئیں کی انوان کے سوائسی کی افران میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال بھاتھ کی افران میں، نہ حضرت حارث بن هد ائی میں تو کی اذان میں ، نەحصرت عبدالله بن ام مکتوم میں تھ کی اذان میں ، کی کی ا ذان میں بدالفاظ نیں ہیں۔

توفرمایا که جب ان سے کہا جاتا ہے لاَ اِللهَ اِلْاللهُ تَو تَلَيْهِ کَرِتُ بِيْ وَ يَقُولُونِ اور کَتِ شِيْ اَ اَنْالَا رَكُو اللهِ تِنَا لَا كَيَا ہِ ثَلَا بَعْ اَ اِللهُ اِللهُ عِلَى اور کَتِ شِيْ اَ اَنْالَا رَكُو اللهِ تِنَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ک، ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق تھی۔''کیونکہ وَ الشّفعَدَ اءُ یَتَبِعُهُمُ الْفَاوُن [الشعراء:۲۲۳]'' شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔' اور یہاں تو ہا دبین مہد بین ہیں ، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ براتی کے ساتھی تو ایک سے ایک برہ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب توالی نے فرما یا ایک سے ایک برہ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب توالی نے فرما یا یہ تھ وہ کر ہے ہیں وہ جو کرتے ہیں۔' علامہ اقبال مرحوم بھے لوگ بھی کہ گئے:

اقبال برا ابدیشک ہے، من باتوں میں موہ لین ہے
 گفتار کابی غازی تو بنا ،کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کردار ہوتا تو پیخص بہت آئے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جوا ہے دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھے ،عقیدہ بالکل سجے تھا ، پکاموحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت نالف تھا مگر کردار ہوتا ہے۔

\*\*\*\*

### وما يجزون إلاما كُنتَمَ

تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللّهِ عِبَادُ اللهِ الْمُغْلَصِيْنَ ﴿ اللّهِ الْمُغُلُونَ ﴿ فَاللّهِ لَهُ مُ رِذَقُ مَعْلُومُ ﴿ فَوَالِهُ وَهُمْ مِكَالُمُونَ ﴿ فَيْ جَنْتِ النّعِيثِ ﴿ عَلَى اللّهِ عِيْنِ ﴾ فَعَلَى اللّهُ عِيْنِ ﴿ فَيَعَلَى عَلَيْهِمْ مِكَالْسِ مِّنَ مَعِيْنٍ ﴿ فَيَضَاءُ مَرُولِهُمْ عَلَيْهِمْ مِكَالْسِ مِّنَ مَعِيثٍ ﴿ فَيَضَاءُ لَكُونَ وَلَاهُمْ عَنْهَا لِمُنْ فَوْنَ ﴿ وَلَا اللّهُ مَا لَنُونَ وَ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

وَمَالَجْزَوْنَ اورَتَم كُونِيس بدله وياجائ گا اِلْا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُراس چِيرَكاجِوْتُم كرتے تھے اِلَاعِبَادَاللّهِ الْمُتَخْلَصِيْنَ مَرَاللّه تعالیٰ کے مخلص بندے اُولِیا کہ کہ وہ ہیں جن کے لیے دِزْقَی مَعْلُومُ روزی ہے معلوم فَوَاکِهُ پھیل بول کے وَهُمْ مَحْرَمُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فِی جَنْتِ النّب چینید نعمتوں کے باغول میں علی سُرَدٍ تختوں جائے گی فِی جَنْتِ النّب چینید نعمتوں کے باغول میں علی سُرَدٍ تختوں پر بہوں کے فی جَنْتِ النّب چینید آمنے ماسے فیصًاف عَلَیْهِمْ پھیرے جائیں اِن من ماسے فیصًاف عَلَیْهِمْ پھیرے جائیں

گان پہ پکائیں پیالے فِنْ مَعِیْنِ خَالص شراب کے بیضاء سفندرنگ کی لَدَّةٍ لِلشَّرِيِينِ لذت مولی مِنے والوں کے لیے لَاقِیمَا غَوْلٌ نَالَ مِن سُرِرُداني مُوكَى وَلَاهُمْ عَنْهَايُنُزَفُونَ اورندوهاس كي وجه ے برمست ہول کے وَعِنْدَهُمْ اوران کے یاس فصرت الطّرُفِ ينجى نگاہوں والى عِيْر جي موٹي نگاہوں والى عورتيں ہوں گي سَاَنَهُ بَيْضُ مَّ كُنُونَ وَ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ مِن يُرد عِين جِعِياتُ مُوحَ فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمُ يس متوجه مول كي بعض ان مين سے عَدَل بَعْضِ بعض كي طرف يَّتَسَاءَنُونَ لَي دوسرے سے وال کریں گے قَالَقَابِلُ مِنْهُمْ ایک كمنے والاان ميں سے كہا إِنْ كَانَ بِيْ بِعَلَى عَامِر عليه قَرِيْنَ أيكساتهي يَقُولُ وه كهماتها أبنَّك لَمِن المُصَدِّقِينَ كياب شكم م تقدیق کرنے والول میں سے ہو اوارا میں اسے ہم مرجانیں كَ وَحَيْنَاتُرَابًا اورجم بوجا مِن كُمنَى وَعِظَامًا اور بَريل عِانَّا لَمَدِينُونَ كَيابُم بِولِهِ مِي عِالِمِي كَ قَالَ وَهُ كُمُ كُلُّ هَلْ أَنْتُمُ مُظَلِعُونَ كَيَاتُم جَمَا نَكُ والعِهِ فَاظَلِعَ يَس وه جَمَا كُعُكُمَّ فَرَاةً يس ديكھ گااس كو في سَو آءِالْجَدِيْدِ ووزخ كے درميان من قال كم مجھے بھی ہلاک کردیتا وَلَوْلَائِهُمَةُ رَبِّي اورا کرنہ ہوتی میرے رب کی نعت

# لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْضَرِينَ الْبِيتَهُ مِينَ جَمَعَ مُوتَا دُورُ خَمِينَ حَاصَرَ كِي كُنُهُ الْوَكُولِ مِينَ

## ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیات میں یہ بیان جواتھا کہ جب ان کے سامنے لا الله الا الله کا ذکر کیا جاتا تو یہ کمبر کرتے ، محکواتے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیواف نے شاعر کی وجہ سے ایپ معبودوں کوچھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک تم درد ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگ و متا تُخذَوْنَ اِلَا مَتا تُحذَا فَعْمَلُونَ ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگ و متا تُخذَوْنَ اِلَا مَتا تُحذَا فَعْمَلُونَ اور تم کوئی بدلہ ویا جائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون نے گا؟ اِلَا عِبَادَا لَذُ عِلَا اَلَٰ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

کی دفعہ صدیت می چکے ہوکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ تھ وایت ہے کہ آنخضرت بھن ہے گئے دفعہ صدیت میں چکے ہوکہ حضرت عبداللہ بن میں نیجب وَمَنْ لَا یُجِبُ '' ہے شک اللہ تعالی دینا ہے جمی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اورا ہے جمی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اوردین ہیں دیتا مگراس کو کے ساتھ محبت بنیں کرتا و لک یُعظی الدِین اللّا مَنْ یُجِبُ اوردین ہیں دیتا مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' اورایک روایت میں ہے و لکا یعظی اللّا یُمن اللّا مَنْ اللّه مَنْ یُجِبُ '' اورنییں دیتا ایمان مگراس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' اورایک روایت میں ہے و لکا یعظی اللّا یُمن اللّه مَنْ یَجِبُ '' اورنییں دیتا ایمان مگراس کوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔' تو جن کے ساتھ اللّه

تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کودین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں ، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں ، جائز اور نا جائز کو سمجھتے ہیں۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم ہے بچیں گے۔

## انعامات بخلصين :

اُولِیات کَهُ فَرِزْقَی مَعْلُومُ وہ بیں جن کے لیے روزی ہے مقرر ، معلوم ۔ جنت میں سلے گاکیا؟ فَوَاجِهُ پھل ہوں گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں گئے ہے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہے مایشا آئون فیھا [ق ۳۵]' ان کے لیے ہوگا جودہ جا ہیں گے جنت میں۔''

روایات میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت پرندہ جنت کی فضا میں اڑتا ہوانظر آئے گا

آدمی ارادہ کرے گا کہ بیمیر کی خوراک ہوائی وقت بھنا تلا ہوا پلیٹ میں ساہنے آجائے گا

یعنی ساری بات ارادے کی ہے۔ بہت بلندی پر پھیل ہے اراوہ کرے گا خود بخو دسامنے

آجائے گا۔ غرض مید کہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ نور آخا ضر ہوجائے گی وَهُمَدُ هُمُحُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فی ہے۔ بہت اللّه جنیو سامنے بیٹوں کے باغوں میں ۔ نعمتوں کے باغوں میں ۔ نعمتوں کے باغوں میں ۔ نعمتوں والے باغ ہوں گے ، خوشی والے باغ ہوں گے ، خوشی والے باغ ہوں گے علی سُرُر رے ہے سَدِیْر گی جمعے ہمنی والے باغ ہوں گے ، خوشی والے باغ ہوں گے مُن ہیں ہوں گے کوئی کس کے بیٹھے ہوں گے کوئی کس کے بیٹھے خت ۔ وہ تختوں پر ہوں گے گئی تات کی وجہ سے ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کوئی کی کئی۔ نمیس ہوگا کیونکہ بیٹھے بیٹوں آجہ کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کوئی کی ک

دوسرایہ کہ پیچھے بیٹھنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سمامنے ہول گے یکھناف عَلَیْمِهٰ بِکے اُسِ پھیرے جائیں گان پر بیائے قب فی فیون خالص شراب کے بیضی آء سفیدرنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے کرگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ براعرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولا تا عبد اللہ درخوائی صاحب ،حضرت مولا نا عبد الکیم مفتی مجمود صاحب ،حضرت مولا نا علام غوث ہزاروی صاحب ،حضرت مولا نا عبد الکیم صاحب ،مولا نا مجہ اجمل خان صاحب ،مولا نا مجہ اجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذر بعہ جہاز ذھا کے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولا نا اجمل خان کے سوا یہ سارے بزرگ فوت ہوگئے ہیں بختانی (اور اب مولا نا قاری مجم اجمل خان اور حضرت شیخ برائی ہی دنیا ہے رخصت ہو بختانی ایس جہاز کا ملازم شیشے کے گلاس میں قہوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جار ہا تھا مولا نا عبد الکیم صاحب مرحوم نے اس کوآ واز وے کر کہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیشر اب لے کر جار ہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں بین جوں بینے والاکوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوگا لَدَّةِ قِلَدُ فِرِینَ لَدِت ہوگی ہینے والوں کے لیے لَافِیْهَا عَوْلُ ہے فَوْلُ ہے وَوُمعنی آتے ہیں ہمر درد کے اور پیٹ درد کے ۔ یہ قرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے ہے مردر دہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قرآن کر یم سے اتی بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی شم ہوگی جس سے معمولی سردرداور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ مردرد ہوگا ، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا والا تھ عَنْهَا یُنْوَ فُونُ سے اور نہ اس کی وج ہے بدمست ہوں گے۔ ونیاوئی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں ، اور نہ اس کی وج سے بدمست ہوں گے۔ ونیاوئی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں ،

شراب پی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں ،گالیاں مکتے ہیں بہت پچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے پچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن مینانے اپنی کتاب" قانون" میں شرائ کے بچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کرآ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ توجس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہوا در تین حصے نقصان ہووہ شے کوئی فائدے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اور جو کے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْحُمْهُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَقْعِهِمَا [بقرہ: ۲۱۹]'' اوران کا گناہ ان کے فاکدے سے بہت بردا ہے۔' اور رب تعالی سے زیادہ سے کون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہ سر در دہوگا، نہ بیٹ میں مرد را ہوگا، نہ بیٹ میں کے مند ہوت ہوں ہے وَعِنْدَ هَمَّهُ فَصِر اَنظر فِ اوران کے پاس نہ سر پھریں گے، نہ دہوت ہوں ہے وَعِنْدَ هَمَّهُ فَصِر اَنظر فِ اوران کے پاس کی نگاہوں والی عِنْدِج موٹی نگاہوں والی مورتیں ہوں گی کا فَیْقُ نَیْضَ هُ کُنُونَ کُنُونَ کُنُونَ کُنُونِ کُنُی کُنُونِ کُنُونِ

مودودی صاحب کاغلط مسئله:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

ہیں جونابالغ فوت ہوئی ہیں،قریب البلوغ ،لاحول ولاقوۃ الا باللہ ۔ ہے شک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اورفوت ہو گئے وہ جنت میں جا کمی گئے کین ان کی تخلیق تو مٹی ہے ہوئی ہے اورخوروں کے متعلق آنحضرت ہوئے نے فر مایا کدان کی تخلیق زعفران ، کستوری ،عزر اور کافور ہے ہوئی ہے۔مودودی صاحب کے ساتھ علماء حق کا یہی اختلاف التحقال کے دوانی رائے ہے جو کہنا جا سے تھے کہدد ہے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھ" ایشیا" بہاعت اسلامی کا۔ اس بیس سے بات شائع ہو گی کہ سی نے مودودی صاحب سے بوچھا کہ تم سمجے ہوکہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے! تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے! تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پر اتنابر اظلم کوئی تہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا تکہ سے بات بالکس غلط ہے اور سلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے دہ صحیح اصادیت کی روشنی ہیں فر مایا پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے دہ صحیح اصادیت کی روشنی ہیں فر مایا ہے۔ میرا ایک جھوٹا سارسالہ ہے" مودودی صاحب کے غلط فتوے" اس میں میں نے خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم ستوری اور زعفران سے پیدا کی گئی ہیں تمہار اور جزیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دیں گے بصلوتیھن وَصِیَامِینَ وَ حَجَّیْهِنَ '' انہوں نے دنیا ہیں نمازیں پڑھی ہیں ، روز بے رکھے ہیں ، جج کیے ہیں ونیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

#### دوزخیوں کی احتیاجی:

الله تعالى فرماتے إلى فَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بِعُضِ لِين متوجه مول كَلِعض ال کے دوسر کے بعض کی طرف۔بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف باتیں كرنے كے ليے بَّتَسَاءَلُوْنَ الك دوسرے سے سوال كريں گے، يوچيس كے قَالَ قَابِلَ مِنْهُمْ الك كَهَ والاان من سے كما إنِّ كَانَ فِي قَريْنَ بِشَكَ تَعَامِرا الكسائص يَقُولُ وه كَهُمَا تَهَا أَيْمُكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ كَياتُوان لُوكُول مِن سے جوال بات كى تقديق كرتے يو عَاذَامِتْنَاوَ كُنَّاتُرَابًا وَعِظَامًا عَانَّالُمَدِينُونَ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور ہوجا ئیں گے مٹی اور ہڈیا ل تو کیا ہم بدلہ دیئے جا ئیں گے؟ وہ میرا کافرسائھی مجھے دنیا میں پیرکہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہوکہ جب ہم مر کے مٹی ہو حاكيں كے بٹريال ہوكرريزہ ريزہ ہوجائيں كے توكيا ہميں بدل ديا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كه بدله ملا ب يانبيس؟ قَالَ وه كَمِ كَالِيخِ ساتھيوں كو حَلْ أَنْتُمُ مُظّلِعُون سے کیاتم جھانکتا جاہتے ہو۔ جنت کاکل وقوع اوپر ہے اور دوزخ کامحل وتوع ا نیچے ہے۔ اور وضع کچھالی ہوگی کہا یک دوسر ہے کو دیکھیں گے اور با تیں بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور بکاریں گے دوزخ والے جنت والول کو اَنْ أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ كَهِ بِهِادُو بِهَارِ عِلْهِ وَرُاسا بِانِي ياجو م محمالله تعالى في تمهين روزى دى ب قالوا جنت واليكهيس ك إن الله حراً مفها عَلَى الْكَفِرِيْنَ بِحِثَكَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ان ووتول چيزول كوحرام كرديا بكافرول ير-" تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باغمیر آ دی حتی الوسع دوسرے کے آ گےروٹی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جے کے سفر پر سے۔ گوجرانوالا کے دوست میر ہے ساتھ ہے ہم حرم کے اندری بیٹھے کھانا کھار ہے سے ۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ بیس نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ دہ بچی کی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور قم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور قم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ (یہاس دور کی بات ہے جب مو بائل ہمروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکار ہا مگر سی کے انہوں کے باتھ نہیں بھیلایا۔

## اكنها تحث يميتين

الامؤتتكاالأؤلى ومَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِيْنَ ﴿ اِنَّ هَذَا لَهُوالْفُوْلَ الْعُولُونَ ﴿ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ تُنُزُكُ الْعَظِيمُ ﴿ الْعَظِيمُ ﴿ الْعَلَيْمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْنَ ﴾ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللّهُ ا

بِشُكُوهُ شَجَرَةً الكورفت ب تَخْرُ جُفِي أَصْل الْجَحِيْمِ جو تكتاب جبنم كى جرس طَلْعُهَا ال كَفُوتْ كَانَهُ رُءُوسُ الشَّيطِين حُويا كه شيطانول كرين فَإِنَّهُ مُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ البته كهانے والے بيں مِنْهَا الى سے فَسَالِوُنَ لِي بَعرنے والے بيں مِنْهَا الله الْبُطُونَ الْهُونَ الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال كے ليے عَلَيْهَا ال پر أَشَوْبًا البنه ملاوث ہوگی فِن حَمْيَنِهِ کھولتے ہوئے یاتی کی شُمَّا اِنَّ مَا رَجِعَهُمُ کی اِن کے لوٹنے کی عَبُّه لَا إِنَّى الْجَحِيْمِ البِت شَعلَى ارنِّ والى آكَ بِ إِنْهُمْ بِ عِنْكَ انہوں نے اَنْفَوْالبَآءَهُمُ ياياسينبابداداكو ضَآلِيْنَ كمراه فَهُمُ عَلَى اللهِ عَدِ لِي وَوَالَ كَنْقُشُ قَدْم لِي يُهْرَعُونَ وَوَرْرَج بِي وَلَقَدَ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اورالبت تَحقيق مراه مو عان سے بہلے اَعْ ثَرُ الْأَقَلِيْنَ يهلي بهت سے لوگ وَلَقَدُا زُسَلْنَافِيهِ مُ اور البت تحقيق بصبح بم نے ان میں مُّنْذِريْنِ وْرانْ والْے فَانْظُورُ لِي رَكِي كَيْفَكُونَ كَيْمِهِ الْمُ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِي النجام ان لوكول كاجن كو ورايا كيا إلَّا عِمَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِنَةِ مَ مَكُرَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْخِهُ مُوحَ بِندے۔

الله تبارک و تعالی کے نقل و کرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپیں میں باتنے کی اور آپیں میں باتنی کریں گے ان میں سے ایک کیے گا کہ میر الیک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کوتے ہو کہ جس وقت ہم مرے می اور ہٹریاں ہو

جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ برداز ورلگاتا تھا کہ میں قیامت کوتسلیم نہ کروں تو حید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ اس کو دفا ب کر کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہا ابلہ کی قسم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتا۔ اگر اللہ تعالی کاففتل نہ ہوتا تو میں بھی دوز نے میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل : مكافات

اس کے ساتھ تفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کے گا اپنے ساتھیوں کو آفسکا نَخو سيمقينينَ كيالي بمنسي بين مرنے والے۔ بيغوش كا ظهار ب اللاموتة الاُ وٰ الله عُمرو ہی پہلی موت ۔اب ہم بھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے ، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ اورنہيں ہميں سزادی جائے گی جنتی کہيں گے فا سي بهم ساري چيزوں ہے۔رب تعالیٰ فرمائيں گے اِنّ هٰ ذَالَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ہِ شک یہ چیزیں البت بری کامیانی ہیں۔ دوزخ سے چ گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تکالیف سے جان چھوٹ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اورخوشیاں نصیب ہو کئیں۔رب تعالیٰ فرمات بی لیفل خذافلیک خدل العبلون ال جین کامیابی کے لیے پس جاسے ممل کریں ممل کرنے وائے۔ ممل کے بغیر عاد تا دنیا میں سیجھ نہیں ملتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی طاہیے، مزدور کومزدوری کرتی طاہیے، تاجر کو تجارت کرنی طاہیے، زراعت بیشہ کوزراعت كرنى جائي ، كهركر ي كاتو بجل يائ كار جنت تو بهت فيمتى شے ب جنت كى ايك جا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تو اس قیمتی شے کے لیے ممل کرنا جائے مل کے بغیر بھے نہیں ملتا۔ اور جو کرو گے اس سے مطابق بدلہ پاؤ گے۔ شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

### از مکافات عمل غاقل مشو گندم از گندم بردید جو ز جو

" مکافات عمل سے عافل ندہوگندم سے گندم آئی ہے اور جو سے جو۔" گندم کے بیج ڈالو گے تو گھو گئدم کا ٹو گے اور جواگاؤ گے۔ اور جارا حال یہ ہے کہ ہم بوتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصلیں کا آئے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ ندنمازی ہیں، ندروزے ہیں ، ندروزے ہیں ، ندروزے ہیں ، ندر کو ق ، ندقر بانی ۔ ہیں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں گر اکثریت کا حال یہ ہے کہ طال و حرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں میں۔ بویا پی جونیس اور کا شنے کے لیے درائی لیے پھرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے نیے پس چاہیے کے مل کریں ممل
کرنے والے فرمایا اَدٰلِک خَیْرُ اُلَّا کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جنت
میں پھل ہوں گے ، تخت ہوں گے ، خالص شراب ہوگی ، حوریں ہوں گی ، یہ بہتر ہیں بہطور
مہمانی کے۔

## ز قوم كادرخت:

آم شَجَرَةُ الزَّفُومِ یاتھوہر کا درخت۔ بیدرخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن چوعرب میں ہوتا تھا دہ اور نہریلا ہوتا تھا کہ جانوراس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں بیزتوم کا درخت بھی ہے اور ضرایع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ہوتا میں ہے کہ بیدا کی خاردار جھاڑی ہے بہت کر وی۔ زقوم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگراس کے چند قطرے اس زمین پرگراد ہے جا کیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بد ہوکی وجہ ہے مرجا کیں۔ تو بتا او کہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل ،خوشبو کیں بہتر ہیں یا تھو ہر کا درخت اِنَّ جَعَلْنَهَا فِلْدُنَهُ اِلْظَلِمِیْنَ ہِ بُشک ہم نے بنایا ہا اس کو آز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ یہ درخت اِس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نہا پیکھل جا تا ہے بھر جل آگ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نہا پیکھل جا تا ہے بھر جل جا تا ہے تو جو آگ اِس ہے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور بچھو جا تا ہے تو جو آگ اِس ہے جل کر کوئل نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ ماویات پر ایمان رکھنے والدان چیزوں کو کیسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پر جتم ہوتی سکتا۔ ماویات پر ایمان رکھنے والدان چیزوں کو کیسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پر جتم ہوتی

ایک جانور ہے جوآ گ میں خوش رہتا ہے جیسے مجھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

ای آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثانی میسند '' فوائد عثانیہ'' میں لکھتے ہیں: ''سمینی باغ سہارن پورمیں بعض درختوں کی نشو دنما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔''

الم 19 اء کے قریب اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد یدنی میشد کی انقر ریہوئی تھی ۔ اس میں ممیں بھی تھا۔ اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد یدنی میشاند کی بنیاد برجوہ درخت تھی ۔ اس میں ممیں بھی تھا۔ اس باغ کو میں نے دیکھا ہے کیکن لاعلمی کی بنیاد برجوہ درخت نہیں دکھے سکا کیونکہ اس وقت میں نے فوا کدعثانہ نہیں بڑھی تھی ۔ ایمان ہوتو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا فَاِلْمَهُ وَلَا كُوْنَ مِنْهَا بِي بِعْكَ بِيلُوگ البنة كھانے والے ہيں اس خرو زقوم كورخد سے فَكَالِنُونَ مِنْهَا الْبَعْلُونَ بِيلَ مِحرف والے ہيں اس خجرو زقوم سے اپنے پيٹ ریخت مجور ہوكر اس كو كھائيں گے مجبوري ميں آ وي بہت بكھ كرتا ہے۔ بخارى شريف ميں روايت ہے كہ كے والوں پر جب قط مسلط ہوا تو انہوں نے جانوروں كے جمڑے پانی میں بھگو بھگو كر كھائے اور آكدُو الْعِظَامَ بِدُيال بِيل پيس كر كھائيں آو جہنيوں پر اتن شد يد بھوك مسلط ہوگ كر مجبور ہوكراس كو كھائيں گياں بيل ميں كر كھائيں آئي في الله في الله في الله ميں كي بيث بيل كر كھائيں آئي في الله في الله في الله ميں كے بيث بيل كر كھائيں آئي في الله في الله في الله في كے مجبور ہوكراس كو كھائيں گيا ہوا الله في ال

زقوم کھانے کے بعد جب بیاس کے گاتو گرم پانی ملے گا یشوی السوجوہ [ کہف: ۲۹] وہ جبڑوں کوجُلاڈ الے گاہونٹوں پر گئے تو ہونٹ جل جا کیں گے و کھسٹم وہنٹ جل جا کیں گے۔ 'اوپروالا ہونٹ فیٹھ کلیٹوں آئے۔' اوپروالا ہونٹ فیٹھ کلیٹوں آئے۔' اوپروالا ہونٹ پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور ینچے والا لاک کرناف تک چلا جا کے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور ینچے والا لاک کرناف تک چلا جا کے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم

پر کیا ہوگا گھ اِن مَن جِعَهُ مَلا اِنی الْجَدِیٰ ہِ کُھر کیا ہوگا گھ اِن کو لوٹے کا جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلا ہم گے تو ان کو رم ہر یہ جو شغد اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے تک آجا کیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مردی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں گری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں گری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں گری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں کری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں دونرخ سے محفوظ فرمائے۔ دونرخ میں کیوں جا کیں گی؟ اِنْہُ مُنْ اَنْهُو اُ اِنْہُ مُنْ اَنْہُوں نے پایا باپ وادا کو گراہ فَھُنہٰ عَہٰ اِنْہُ اللہ اللہ ہیں دوارا کو گراہ فَھُنہٰ عَہٰ اللہ ہیں دوارا کو گراہ فَھُنہٰ عَہٰ اِن اِن وادا گراہ اللہ ہیں دادا کو گراہ ہوں کے باپ دادا گراہ اللہ ہیں داریے اس کے باپ دادا گراہ ہے اور بیان کے باپ دادا گراہ ہیں۔ ان کے باپ دادا گراہ ہے اور بیان کے داسے پردوڑتے دے ان کی ہیروی کرتے دے۔

#### تقليد كامعيار:

ہاں اگر آبا وَاجداد بجھ داراور ہدایت یا فتہ ہوں تو قر آن کریم کا تھم ہے وَاتَّبِ مُع سِیٹ کَ مَنْ اَنَّ اَبِ إِلَیْ [لقمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومیری طرف رجوع رکھتا ہے۔' تو گمراہ کی تقلید کی شریعت نے تحق کے ساتھ تر دیدی ہے۔ ایسی تقلید جو قرآن دحدیث کے خلاف ہوشر بعت کے خلاف ہو پیگرائی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں ہے دہ ہیں ہے جس کی قرآن نے تر دید کی ہے۔

الل اسلام کی تقلید ہے ہے جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے۔ اس نظر بے کے تحت کہ امام معصوم عن الحظا عہیں ہے۔ معصوم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتهد ہے اور مجتمد کی بات صحیح بھی ہو کئی ہے۔ معموم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتمد ہے اور مجتمد کی بات صحیح بھی ہو کئی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجدادکو گراہ پایااوران کے فقش قدم پر چلتے رہے و لَفَذِ خَسِلَ قَبْلَهُمُ اور البست تحقیق گراہ ہو چکے ان ہے پہلے آئی اُلاَق لِینَ بہت سے لوگ۔ اکثریت اس وقت بھی گراہ تھی اور آج بھی اکثریت گراہ ہو اور قیامت تک اکثریت گراہ ہو گی ۔ ابسوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گراہ ہوئے تو کیاان کوفق ہے آگاہ بیس کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پیغیر نہیں گراہ ہوئے تو کیاان کوفق ہے آگاہ بیس کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پیغیر نہیں بھیے؟

تورب تعالی فرماتے ہیں و کفکدا رُسلنا فینے مُنْ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ورانے والے پیم بھیجے انہوں نے پیغیروں کی بات نہیں مانی ۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْ فَلْوْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَا قَالْمُنْ اَرِیْنَ پی و کھے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ورایا گیا ، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالی کی تو م کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام جمت نہ کرلیں ۔ سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ بارہ ۱۵ میں ہے وَمَا کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتَٰی نَبِی وَمَا کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتَٰی نَبِی وَمَا کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتَٰی نَبِی وَمَا کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتَٰی نَبُولُ لا اللہ عَنی اللہ کے ہم رسول بھیج ہیں۔ 'جب تک نَبِی و مَن کُنَا مُعَذِبِیْنَ حَتَٰی نَبُولُ لا اللہ عَنی کہ ہم رسول بھیج ہیں۔' جب تک

رسول نہ جیجیں کسی قوم کو جاہ نہیں کرتے ۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للہ!

آپ مَنْ اَلْجَافِی کی وفا دار امت نے نبوت والا سار ابو جھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے ۔ قر آن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

جیں اگر چہ اہل بدعت نے بردی خرابیاں پیدا کی جیں لیکن پھر بھی دین تسمیس اصل شکل میں
طے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اِلّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُحْلَمِ سِنَا و رباد
مگر اللّٰہ تعالی کے وہ بندے جو پہنے ہوئے تھے دہ عذاب سے نے گئے ہاتی سب جاہ و برباد
ہوگئے اور نافر مانی کے انجام کو بہنے گئے۔

\*\*\*\*

وَلَقُكُ نَادُمُنَانُوحٌ فَلَنَعْمُ الْمُعِسُونَ ﴿ وَيَجْلَنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الكرب العظيم وكجعلنا ذيتته هم البقين وكركناعك فِي الْلِخِرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نُجْزِي الْمُغْسِنِينُ۞إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۞ ثُمِّا غُرُقُنَا الْحُفِرِينَ۞ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهُ لِإِبْرَاهِ يُمْ الْذِجَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبُ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَعُبُكُ وَنَ ۚ أَيِفُكَّا الِهَ ۗ تُدُونَ الله تُرِيْدُونَ۞فَكَاظَنُكُمْ يِرَبِ الْعَلَمِينَ۞فَنَظَرَنَظُوةً فِي النُّجُوْمِ فَ فَعَالَ إِنِّ سَقِيمُ فَتُولُوْاعَنَٰهُ مُدُيرِينَ فَرَاغَ إِلَى الِهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاِتَأْكُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لِانْتُطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِيًا إِيَالْيَكِينُ ﴿ فَأَقَبُلُوۡ اللَّهِ عِيزِفُوۡنَ ﴿ قَالَ اَتَعَبُدُوۡنَ مَا تَنْعِتُونَ هُوَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُوا النَّوْالَةِ بُنْمَانًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَالَقُوهُ فِي الْجَهِيْمِ فَأَرَادُوا بِهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِينَ ٠٠ وَالْجُعَلِنَهُ مُ الْاَسْفَلِينَ ﴾ وَلَقَدُ اور البعث تحقیق نالیتا نُوجح یکارا جمیں نوح ﷺ نے فَكَنِعْهَ لِيسَ بهت بَى الْجِهِ بِينَ الْمُجِينِيةُ فِي وَعَا كَمِن قِولَ كُرِنَّ واللَّهِ وَ نَجَّنُنَّهُ اور ہم نے نجات دی اس کو وَاَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِرُى بِيثَانَى مِ وَجَعَلْنَاذُ زِيْتَهُ اور كرويابم نے اس کی اُولادکو کھے الیہ قیات وہی باقی رہے والے وَتَرَخَاعَلَیْهِ

اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاؤکر) پچھلوں میں سَلَمٌ عَلَى نُوْجِ سَلَامَتَى مِونُوحَ مَنْكِ بِي فِي الْمُلْمِينَ جَهَان والول مِن إِنَّا ب شك م كذلك العطرة نَجْزِى الْمُعْسِنِيْنَ بدل ويت بين يكي كرف والول كو إناه بعثك وه مِن عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارےمون بندول میں سے تھے شَعَرا غُرَقْنَاالا خَرِینَ کھرہم نے غرق کر دیا دوسرول کو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشَكُ ان كُروه مِن سے ج الإبر هِيْمَ البت ابرائيم ملك إذبكاء ربّه جس وقت آئة وه اليندب كياس يقلب سَلِيْهِ سَلَامَتَى وَالاول لِهُ وَالاول لِهُ وَالاول لِهُ إِنْهِ جَس وقت كهااس في الله والدسے وَقَوْمِهِ اورائِي قوم سے مَاذَاتَغُبُدُونَ كَن چِيرول كي تم عبادت كرتي مو أيفكًا البهاة كيا جمول فدا دُونَ اللهِ الله تعالى سے ينج ينج تريندون جن كاتم اراده كرتي هو فماظنتكر يس كياخيال ہے تمھارا ہوت اٹعلکین رب العالمین کے بارے میں فَنَظَرَ مَظْرَةً لين ويكها أتهول نے ويكهنا في النَّهُ بُوع ستاروں ميں فقال لين فرمايا اِنِّ سَقِيْتُ مِن يَهَارِ مُولَ فَتَوَلَّوْاعَتْهُ لِيلَ يُهِم كُنَّهُ وَهُ لُوكَ ان ع مُسنَدِيدِينَ يشت يُعِيركُم فَرَاعَ إِنَّى الْهَبَهِ فِي مَاكُل بُوحَ ابراتِيم عَلِيهِ ال ك خداول كى طرف فَقَالَ أَلاتًا عَيْنَ لِي الرَّماياكياتم كات بين مَالَكُونَ لَنْطِفُونَ حَمْهِيل كيابوكياتم بولتے نبيل فَرَاغَ عَلَيْهِمْ لِيل ماكل

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گمراہ تھی تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ نتعالی نے فرمایا کہ قرققد اُز سَلْنَا فیصنہ تھنڈ نیدیڈی " اور البت تحقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرانے والے۔" مگران لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی پھر دیکھوان کا کیما انجام ہوا؟ اب آگے ڈرانے والوں کا ذکر

## حضرت نوح علاليه كالمخضر تعارف

فرمایی وَلَقَدْنَادُنَادُوج ادرالبت تحقیق پکارا بمیں نوح مالیے سنے -حضرت نوح مالیے کا نام عبد العوار تھا اور والد محترم کا نام کمید العوار تھا اور والد محترم کا نام کمید کا نام عبد العوار تھا اور والد محترم کا نام کمید سے کہ سے کہ العوار کھا اور والد محترم کا نام کمید میں نبوت می ساڑھے نوسو افسوس کرتے کرتے توح لقب بڑی گیا۔ جالیس سال کی عمر میں نبوت می ساڑھے نوسو

سال تبلیغ کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح ملائے ہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح ملائے ہے ۔ ملائے ہے المد خلی نو کا کی اور طوفان نوح کے بعد بھی ہیں وعا کمیں قبول کرنے والے۔ ملائے میں مراد : کر بے قطیم سے مراد :

وَنَجَيْنُهُ وَاَهْلَهُ اور نجات دی ہم نے نوح مُلْتِ کو اور ان کے گھر والوں کو مِنْتِ کو اور ان کے گھر والوں کو مِنَ انْتَحَدْبِ الْعَظِیْمِ ہِ ہِڑی ہِ بِیٹانی سے کہ قوم کے تفروشرک کرنے کی وجہ سے ہوی ہر بیٹانی تھی تو اللہ تعالی نے قوم کو تباہ کرکے اس پریشانی سے نجات عطافر مائی۔

اوردوسری تغییر بیکرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔ جوسیلا ب سماری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح مالین اور ان کے اہل خانہ اور جو ساتھی کشتی ہیں سوار تھے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا ذُرِیْتَ الْمِقْدُ الْبِقِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو وہی باتی رہے والے سیلا ب کے بعد حضرت نوح مالید کے ساتھ جو مومن ساتھی تھے ان سے آگے اولا در میں جلی ۔ اولا دصرف حضرت نوح مالید کے بیٹوں ہے ہوئی ۔ حضرت نوح کیا رہی ہے اولا دصرف حضرت نوح مالید کے بیٹوں ہے ہوئی ۔ حضرت نوح کیا رہی تھے ۔ ایک کانام کنعان تھالقب اس کایام تھا جو کفر پرمرا آخر تک اس نے حق کو جو لئیں کیا فیکن مین المنظم تھیں آتا ۔ ایک کانام سام تھار حمد اللہ تھالے ۔ ان کی اولا دموڈ انی موحد مسلمان تھے ۔ بیٹی کا ذکر نہیں آتا ۔ ایک کانام حام تھار حمد اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی جب فاری ، روئی ہوئے ہیں ۔ دوسر سے بیٹے کانام حام تھار حمد اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی جبش ، نا تیجیریا وا کے ہیں ۔ تیسر کانام یاف تھار حمد اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی جبش ، نا تیجیریا وا کے ہیں ۔ تیسر کانام یافٹ تھار حمد اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دموڈ انی ، جبح کے اور بیجینی اس کی نسل سے ہیں ۔

 نام برے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جا تا ہے۔ تو اچھا ذکر پھلے لوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یا در کھیں سکھ علی نفوج فی العلیدین سلامتی ہونو و مائید پر جہان والوں میں۔ ان کی بری خدمات ہیں اِفاک لیک نبوزی افلہ غیر نین ہے جھی کون ہو طرح بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ تی جبر سے بردھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِف فی من بین بیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ تی جبارے موکن بندوں میں سکتا ہے اِف فی من بین بیکی کرنے والوں کو نام اللہ تعالی سکتا ہے ایک فی مندوں میں سکتا ہے ایک فی مندوں ہی تھی ۔ فرم کی تھے ۔ فوسو پچ اس سال اللہ تعالی کی بی بی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کا بینام بندوں کو ہنچا یا ۔ فوسو پچ اس سال کے دن گئے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ فوح منسیدے اور ان کے اہل کو اللہ تعالی نے نجا ہے دی ۔ فرمایا کہ قدا آغر فی الا خیر بنتی کی مردیا دوسر ہے لوگوں کو قران میں بی شیختیا آئی نوی نے البت ایر ایم ملیدے بھی مناسبے میں سے البت ایر ایم ملیدے بھی میں سے البت ایر ایم ملیدے بھی ہیں۔

#### حضرت ابراہیم ملاہیے کامختصرتعارف :

حضرت ابراہیم ملیتے نوح ملیتے ہے سے سر وسو( ۱۵۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا وار الخلاف تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بڑا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قر آن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا ، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا ، یہ اس کی فرمدواری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کر کے کھر بت میکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم علیقے کی زندگی بڑی آز مائش زندگی ہے۔ آللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذبح آء رَبّهٔ بِقَلْبِ سلینیم سلینیم جس وقت وہ آئے زندگی ہے۔ آللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذبح آء رَبّهٔ بِقَلْبِ سلینیم سلینیم سلینیم سے وقت وہ آئے

اپے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ ایسا سیح سالم دل لے کرآئے کہ دین کی چیز دل کے بارے میں کوئی شک و تر دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا اجمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے کہ بے شک دنیا شک ہوا تو ایمان نہیں دہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشبراس کے قریب بھی نہ شک دنیا شک و التی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشبراس کے قریب بھی نہ آئے۔

اِذْقَالَ لِآبِنِهِ جَس وقت كَهاابرائيم مَائِنِهِ اَلَدَ اَتَتَخِذُ اَصْنَامًا الِهَةً عِن اَلْهِ الْمَدِيم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مشرک رب تعالی کا مشرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بروی عظمت کا قائل ہے۔ مشرک کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے در ہے کے لحاظ سے۔ ہم سے بہت دور ہے اور ہم بڑے گناہ گا۔ ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ے جب تک درمیان میں بابوں (بررگوں) کی سیرھیاں نہ ہوں ھو اُلاءِ شُفعاءُ تا عِنْدَ اللهِ [بِلْس: ۱۸]" ہے ہارے سفارتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ 'وکیھو! تنی عظمت ہے کہ درب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہاں بابوں (بررگوں) کے بغیر وہاں تک ہماری بیخ نہیں ہے۔ اورا شویں پارے میں ہے وَجَدَع لُوْا لِلْهِ مِنْما ذَدَا مِنَ الْحَدُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِیْبًا '' اور تھر ایاان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے بیں اللہ تعالیٰ نے جیتی اور مولیٹی ایک حصہ فَقالُوْا هن اللهِ بِذَعْمِهِمٌ '' پیر کہاانہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہا ہے خیال کے مطابق وَهٰ فَلَا یَصِلُ إِلَی اللهِ پی وہ حصہ جوان کے شرکیوں کے بیائی اللهِ پی وہ حصہ جوان کے شرکیوں کے بیائی اللهِ پی وہ حصہ جوان کے شرکیوں کے ایک وہ بینی اللہ تعالیٰ کا حصہ جوان کی طرف وَمَا کان لِلْهِ قَلْوَ یَصِلُ اللّٰی مُنْرِیْنَ اللّٰہِ کِی کُونَ لِنْکُ وَاللّٰہُ اللّٰہِ کِی کُونَ لِنْکُ وَاللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا گئے تھے اور اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکا لئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے حصے سے پچھ دانے شریکوں والی و طیح رسی میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے ادر اگر شریکوں والی و ھیری سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ والی و ھیری میں مل جاتے تو نور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکین ہیں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا مشکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عائیے نے فر مایا اللہ تعالیٰ سے نیچ تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ویں جن کا تم ارادہ کرتے ہورب العالمین سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کررات کا وقت تھا تو م کے افراد بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پردگرام بنارہ سے اس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مرائے کو جمعی وعوت دی ۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا جے تھے فَنَظَرَ نَظَرَ اُفِی اللّٰہُوٰ مِی لیے لیے دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں فقال افیان تھیے ہے لیے بی فرمایا ہے شک میں بیار ہوں مجھے تہماری کو اکب پری نے بیار کر دیا ہے کہ اجھے بھے آ دمی ہو کھاتے پیتے بیار ہوں مجھے تہماری کو اکب پری نے بیار کر دیا ہے کہ اجھے بھے آ دمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود بھی سورج کے آگے ، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے ور بھی دول کو کھے کرمیں بیار ہوں ۔ بھی آ دمی قرادر پریش نی کی دوسے بھی یوڑھا ہوجا تا ہے۔

حضرات صحابہ کرام مُنظِمۃ نے آخضرت مَنظِیۃ ہے ہوچھا کہ حضرت! آپ وقت سے پہلے آئی ہے؟ وقت سے پہلے آئی ہے؟ آپ مَنظِیۃ نے فرمایا شَیْبَتْنِی هُودُ وَ اَحْوَاتُهَا '' سورہ ہوداوراس بیسی سورتوں نے بھے بوڑھا کردیا ہے۔'' سورہ ہود میں کانی بجرم تو موں کی تباہی کاذکر رنے کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا و کے فرلیف آئے۔'دُ دیات اِنٹ اُل اُخے نَ الْ اَنْہُ رای وَ هِمَ ظَالِمَ اِن اَعْہِ اِنْ اَلْهُ رَای وَ هِمَ طَالِمَ اَنْ اَلْهُ اِنْ اللهُ الله اِن کے بہ کے رہ کی جس دفت کہ وہ پکڑتا ہے اور دہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔''اس جمنے نے آپ مُنٹی کو پریٹان کیا کہ میری امت میں کرنے والے ہوتے ہیں۔''اس جمنے نے آپ مُنٹی کو پریٹان کیا کہ میری امت میں تو بھی تو لاز مَا ظالم لوگ ہوں گے۔ بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان تو موں میں تو امت کئم کی ایک ایک عیب تھا اور اس آخری امت میں وہ سار نے عیب موجود ہیں۔ تو امت کئم کی وجہ سے آپ میٹی وقت سے پہلے بوڑھے ہوگئے۔

#### کوا کب برست :

توفر ایاتمہاری کواکب برسی کی وجہ سے میں بارہوں اور بیرو حاتی بیاری جسمانی باری ہے بھی سخت ہوتی ہے۔ فَتَوَلَّواعَنْهُ مُدُہدینَ کیس پھر مجھے وہ لوگ ان سے یشت بھیر کر۔ دار الخلاف کے بت خانے میں جوشائی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ان کوخوشبو ئیں گئی ہوئی تھیں بہسی کے سامنے علوار کھا ہوا ہے بہسی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکدان میں باہے برکت واليس عاورهم بعد مي كهائي عدر ساريت وارمنان كي لي علي ك فراغ إلى الیقیتھنے کیس مائل ہوئے ابراہیم ملیتے ان کے خداؤل کی طرف اور کلہاڑی بھی ساتھ ك محصَّ تقعه بهلجان كَرَمَاتهم مُداتِي كما فقَالَ لِيس فرمايا ألَا تَأْكُلُونِ كَما تُم کھاتے ہیں کھیر ، سویاں بقور ماشھنڈا ہور ہاہے کھاتے کیوں نہیں؟ متازی نے زلا تَنصِفُونَ تهمیں کیا ہوگیا بولنے کیوں نہیں؟ مگرس نے کوئی چیز کھانی تھی اور کس نے بولنا تھا فَوَاغَ عَلَيْهِ مُضَرَبًا بِالْهَيَنِ لَي يَمِينِ كَمِعَى قُوتِ كَ بِي بِسِ مِنْكُ ہُوئِ أَبِراہِم مَاسِطِيم ان بر مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آبت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ يَرْجِعُونَ " يَسَ كَرُدُ الا ابراتِيم مَاتِكِم فَعَ ان کے بتوں کو نکٹر ہے نکٹر ہے مگر ان میں ہے جو بردا تھا اس کوچھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں' کہ جو پچھ میں نے کیا ہے اس کی تحقیق تو ہوگی ۔ تو اس موقع پر اس کا وجود مجصفائده دے گاجب مختین شروع موئی توابراہم ملاہم نے فرمایا فسن أو فسم إن كانوا ينطفون بهلي توان خداؤل سے يوجهونا كتبهارابيحشرس نے كيا ساكريد بولتے میں۔ پھراس بڑے کرو گھنٹال سے پوچھوشا بداس نے پھے کیا ہو افسم نیکسوا علی دُوُدُ

سِهِمْ پُلِ حَقِنْ كرنے والول نے سرجھادی اور کہنے گے لقہ علیمت ما ماؤلاءِ

یہ نیطِ قُون بہ شک آپ جانے ہیں کہ یہ تفکونیس کرتے فرمایا آپ نے مُم وَلِمَا

تعبُ کُون مِنْ دُون اللّهِ افسوں ہے تہارے اور تہارے خداوں پہمی جن کی تم

پوجا کرتے ہو، تو قعات رکھتے ہو، اللہ تعالی سے نیچے نیچے جواپی جان نہیں بچاسکتے ، بول

نہیں سکتے۔ پھران اوگول نے کہا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الِهَیْتِکُمُ اِنْ کُنْتُمُ فعِلِیْنَ جلاؤ

ابرائیم عالیے کو اور مدوکروا ہے خداول کی اگرتم پچھکرنے والے ہو۔ تو ماکل ہوئے

ابرائیم عالیہ ان پر مارتے ہوئے قوت کے ساتھ فافی کُون النّه وَنْ فَون الله متوجہ ایرائیم عالیہ ان پر مارتے ہوئے قوت کے ساتھ فافی کُون النّه ویون کی متوجہ ایرائیم عالیہ ان پر مارتے ہوئے ویا کہ مورے کے ماتھ فافی کُون ایرائیم عالیہ کی طرف دوڑتے ہوئے گھراتے ہوئے۔

### حضرت ابراجيم علنيلته كالمتحان

یہاں اجمال ہے اور سورۃ الانبیاء پارہ کا ہیں تفصیل ہے۔ کہنے گے سے فی تفکی یُنڈ کُرھُمُ " ساہ ہم نے ایک تو جوان جو اِن معودوں کا ذکر کرتا ہے یُقالُ لَهُ اِبْرَاهِیمُ اس کوابراہیم کہاجا تا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا تاللہ قاکیمُ نامنگمُ اس کوابراہیم کہاجا تا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا تاللہ قاکیمُ اس کوابراہیم کہ اِنڈ کہ تم میں ضرور تدبیر کروں گاتمہارے ان بتوں کے لیے بعداس کے کم پیشت بھیر کر جاؤگے۔ "البذائی کاردوائی ای کی ہوگی۔ چنانچ ابراہیم مسے کو بلاکر لا کے اور پوچھا ءَ آئت فی قلت طفا ایا لیکٹنا یک اِبْراهِیم شاہ اِنٹو اُنٹو کُھُمُ اِنْ حَداوُں کے ساتھ آپ نے کی ہے۔ "فرایا ہیں فی قلک کیٹر گھم طفرا فیسٹنگو ہُمُ اِن کے خداوُں کے ساتھ آپ نے کی ہوگی ان سے پوچھوا کریہ ہو لئے جی آو پوچھوا ان سے کہا تھ ہو گھوا کریہ ہو سے اور کیٹر والے جی آو پوچھوا اس کے کہا ہو کی اس نے کی ہو ۔ "فال فرایا اَنٹھ ہدو نہی طور پر بھی تراشے ہو کی اور تن کرتے ہو سے اور نہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور تنہ کے جنوب کی جن کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور تنہ کے جنوب کی جن کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کی اور ایک جن کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور تنہ جنوب کون کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور تنہ جنوب کی اور کی جن کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کی ہیں اور کیس کی اس کے کا کون کی جن کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور کر ایک کی جنوب کو کون کو کے ہیں اور کیس کی تراشے ہو کے ہیں اور کیا کہا کہ کون کوتم خود تراشیت ہو۔ ذہی طور پر بھی تراشے ہو کے ہیں اور کیا کہا کہ کونے کی کون کوتم خود تراشیت ہو کی جن کوتم خود تراشیت ہو کی جن کوتم خود تراشیت ہو کی جن کوتم کی جن کوتم خود تراشیت ہو کی جن کوتم خود تراشیت کی کوتم کی کی کوتم کی کوتم کی جن کوتم کی جن کوتم کی کی کوتم کی کی کی کوتم کی کوتم کی کوتم کی کی کوتم کی کی کوتم کی کوتر کی کوتم کی کوتم کی کوتم کی کوتم کی کی کوتر کی کوتر کی کوتر کی کوتم کی کر کر کی کوتر کی

باتھوں سے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتہارے خود ساختہ ہیں وَاللّٰهُ خَلَقَہ عُدُومَا فَعَهُ مِی اللّٰهُ خَلَقَہ عُدُومَا فَعَهُ مِی تَعَالَٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

داری کی روایت میں ہے جُسِرِ دَعَنِ النَّیْسَابِ '' حضرت ابراہیم مالیتے کے اور ہو تھ پاول با مدھ کرآلہ مجنین کے ذریعے آگ میں دال دیا گیا۔''ساری کلوق بمٹی باب کے تماشائی تھی اور انظار میں تھی کہ اب سر پھٹے گا نو، ہوگ ہمارے دل تعندے ہول کے ۔ میہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر 19 میں ہوگ ہمارے دل تعندے ہول کے ۔ میہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر 19 میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُدُنَا یکا نَدُ کُونِی بَرُدُدًاوَسَلَمُنَا ''ہم نے کہاا ہے آگ اہو جا تھندی اور سلامتی والی عَلی اِبْراہیم ابراہیم پر۔' رسیاں جل کئیں حضرت ابراہیم عالیہ کا کی بال بھی نہیں جلایا۔ مالیہ کی ایک بال بھی نہیں جلایا۔ مطرت ابراہیم مالیہ کا کی بال بھی نہیں جلایا۔ مطرت ابراہیم مالیہ کا کی بال بھی نہیں جلایا۔ مطرت ابراہیم مالیہ کا کے اس طرح بھر رہے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔ مطرت ابراہیم مالیہ کو والد نے کہا نہ نے می

 تدبیر کاابرائیم منظیم کے ہارے میں فَجَمَلُنْهُمُ الْاَسْفَلِیٰ پی کردیا ہم نے اس کو پست ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مناظیم کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی ہیں نہ باپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وكَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَتَّىٰ سَيَهُ بِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصْلِحِيْنَ⊖فَبُشَّرْنَاهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَيَّا بِلَغُ مَعَهُ السَّغَى قَالَ يَنْهُ فَيَ إِنَّ آرِي فِي الْمِنَامِ إِنِّي أَذْ بَعَنْكَ فَانْظُرُ مِاذَا تَرَيُّ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤُمِّرُ سَيَجِدُ فِي إِنْ شَاءِ اللهُ مِنَ الطّبِرِيْنَ " فَكُتَا ٱسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجِيدِينَ ﴿ وَنَادَيْنَهُ آنَ يَالِبُرْهِيمُ ﴿ قَلَ ڝٙڰڰ۬ؾۘٳڵڗؙۼٳٵۧؽٵڮڒڸڮڹڿۯؽٳڵۿؙؙۼؙڽۯؽٳڵۿؙۼڛڹؽڹٛ<sup>؈</sup>ٳؾۿڒٳڵۿۅ الْبَلْوُا الْمُبُدِّنُ@وَفَدَيْنَاهُ بِيزِ بَيْجِ عَظِيْمِ@ وَتَرَكُنَأُ عَلَيْهِ فِي الْآخِيرِيْنَ@سَلَمُّعَلَى اِبْرَهِيْمُ۞كَنْ لِكَ نَجْنِزِي الْمُحْسِينِيْنَ® اِتَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَكُنَّدُنْهُ مِأْسُحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينُ ﴿ وَلَكِنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَاقٌ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا هُحُونٌ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ عَ

وَقَالَ اورفرمایاابراہیم ملیت نے اِنِّیٰ بہتا کیدہ میں ذاھب اللہ واللہ واللہ

الْمَنَامِ خُوابِ مِن أَيْنَ أَذْبَهُك بِعِثَكُ مِن تَجْمِعُ وَرَحُ كرر ما بول فَانْظُو لِي وَيَهُو مَاذَاتَرَى كيارائيم وَيَهُو مَاذَاتَرى كيارائيم كها يَابَتِ المميراباجان افْعَلْمَاتُؤُمَرُ كروُالين جس كاآب كوحكم ہوا ہے سَتَجِدُنِ بِهَا كَيْرَاتِ مِا نَبِي كُلِي مِنْ اللهُ مِنَ الصّبويُوسِ الرالله تعالى في حاباتو صبركرف والول مين سے فَلَمَّ آسَلَمًا يس جس وفت مو گئے دونول فرمال بردار وَ مَثَلُهُ لِلْهَجِينِ اور گرادياس كو ییٹانی کے بل وَنَادَیْنُهُ اورہم نے اس کوآوازدی اَنْ یَا مُورِ هِنْ مُ ا ابرابيم قَدْصَدَقْتَ الرَّءْيَا تَحْقِقَ آبِ فِي سَاكِردَكُما يافوابِ إِنَّا كَذَلكَ ب شک ہم ای طرح نَجْزِی الْمُتَحْسِنِینَ بدلددیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو إِنَّ هٰذَا بِصُلَّ بِهِ بات نَهُوَ الْبَلَّوُ الْمُبِينُ الْبِنَهُ بِيصِرَى آزمانش بِ وَفَدَيْنُهُ اورهم نِ فَديدِياس كو بِذِبْجِ عَظِيْهِ وَرَجُ كُرنِ كَا ايك عظيم جانوركا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم في جِهورُ الس كاذكر في الأخِرينَ مجهلول مِن سَلَةً عَلَى إِبْرُهِيْمَ اللهِ مُوارِاتِهِم اللهِ يَكُرُ كَذَٰلِكَ ذَجْرَى الْسُحْسِنِيْنَ الى طرح بم بدله ويت بين فيكى كرنے والول كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤُونِينِينَ بِهِ شُك وہ مارے مومن بندول میں سے تھے وَيَتَمَرُ نَهُ بالسطق اورجم في الكوخوش خبرى وى اسحال كى (مليد) مَبَيًّا فِنَ الصَّالِحِينَ جوكة الله تعالى في تصنيكول من سه وَبْرَكْنَاعَكَ وادم في بركت

نازل کی اس پر وَعَلَی اِسْحٰقَ اور اسحاق پر وَمِنْ ذُرِیّتِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنُ مَیکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور ایخنس پرظلم کرنے والے ہیں مَینِی واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم مالیے، کا واقعہ چلا آر ہا ہے کہ حضرت ابراہیم مالیے، کو بتوں کوتو ڑنے کی پاداش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو تصندا کر دیا۔ بھٹے کی چاداش میں آگ سے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو تصندا کر دیا۔ بھٹے کی جگہ باغ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم منب کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا کر شہ تھا گرایک آ دمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### هجرت ابراهيم عاليه :

الله تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ اور فرمایا ابراہیم ملینہ نے اِنی ذَاهِ اِلیٰ دَبِی اِللہ وَ البحال المحال البحال المحال البحال ال

ہاجرہ علینات اللہ کے پیٹ ہے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔تورات ادر تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ایک کا نام مدین،
ایک کا نام مدائن ادر ایک کا نام قیدار تھا جمہم اللہ تعالیٰ ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی تھے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل مالیا ہے حطافر مایا پھر تھم ویا ماں بیٹا دونوں کو وہاں چھوڑ آؤجہاں کا میں تھم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنا نچہ حضرت ابراہیم مسیع حضرت ہاجرہ عینات اللہ اور اساعیل ملیع کو لے کرچل

بڑے ۔ جہاں کعبة اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پانی تھا تہ کوئی انسان تھا

یہ واد پانی تھا تہ کوئی انسان تھا

یہ واد پانی تھا اور تھوڑی کے ہوا '' ایک وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے۔'
مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھوڑی کی مجبوری تھیں ۔ بیہ حضرت ہاجرہ عینات اللہ کے واز دی

حوالے کیس اور فرمایا کہ میں جارہا ہوں۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ عینات اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ منہ سے

ہمیں یہاں چھوڑ کر جارہ ہو اُامکر کئ اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ منہ سے

بولے نہیں ، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت

باجرہ عینات اللہ کی مینے نیا اللہ '' پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔'' کوئی

باجرہ عینات اللہ کے خشرت اساعیل ہینے نے ایزیاں رگڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ

جاری کردیا۔

#### حضرت ابراہیم علاہیے کا ایک اور امتحان:

یکے دنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکے کر بڑے خوش ہوئے اور تھہرنے کی اجازت مانگی ۔ حضرت ہاجرہ میں متناخ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے دہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے۔ حضرت ابراہیم مالیت آئے جاتے رہتے تھے۔ جب حفرت اساعیل مالید کی عمر مبارک تقریاً تیره برس کی ہوئی فکقا بَلَغَ مَعَهُ السَّنْ کی بسید بسید بسید بسید بسید بسید بسید بنیاان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو، کام کاج کی عمر کوتو حضرت ابراہیم مالید نے خواب و یکھا اور پیفیم کاخواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو بیٹے کے سامنے بیان فر مایا قال ایکن فی مایا کے میر ک فی اللہ بی فی اس کا لفظی معنی ہے اے میر ک پیری ایک لفظ ہوتا ہے اور کی اللہ بی کھے ذرج کر رہا ہوں۔ اس کی تعیم رہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذرج کر دوں فاڈ فکل میا ذرق کی کے میں خواب کو پورا کروں ۔ بیٹے نے فر مال برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قال کی کہ میں خواب کو پورا کروں ۔ بیٹے نے فر مال برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قال آئی بیتا کہ بیا ہوں! کر ڈالیس جس کا آپ کو حکم ہوا ہے ستہ چید نے آب ن شا عالیٰ ہونی اللہ بین اللہ میں اللہ میں اللہ بین کے جھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سرکر نے والوں میں ہے۔

چنانچہ اہرائیم مدیعے حضرت اساعیل علیہ کو لے کرمنی کی طرف چل پڑے۔
راستے میں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعدسوال کیا حضرت! کہاں جارہے ہیں؟ فر مایا اینے بیٹے کو ذرج
کرنے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا ہی ہے۔ کہنے لگا
حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ بجھے رب تعالیٰ کا
حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ بجھے رب تعالیٰ کا
حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ بجھے رب تعالیٰ کا
صورت ہوتی ہے اورایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
سبجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم منہ ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکھ آئے آئے ہی جس وقت ہوگے وہ دونوں فرمال بردار
وَ تَلَهُ لِلْجَبِنِينَ اور گرادیاس کو بیٹانی کے بل وَنَادَیْنُهُ آنُ یُّا بُرُهِ بِیمُ اور ہم نے
اس کو آداد دی اے ابرائیم فَدُصَدَفْتَ الرُّ عِیا حَقیق آپ نے جاکر دکھایا خواب
ان کا کا ذی نے بی کی کرنے والوں
ان اک ذَجْرِی الْمُحْسِنِیْنَ ہے شک ہم ای طرح برلد سے ہیں کی کرنے والوں
کو۔

اب اس واقعہ کے تناظر میں سے سلتہ بھے لیس کہ اللہ تعالیٰ کے سواغیب وان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے پینم برول کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے سی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ اس طرح ہر چیز کا جاننا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابر اہیم میٹے کو پہلے ہے اس بات کاعلم ہوتا کہ میر کے لائے فرنجیس ہونا تو ابراہیم ہے کی قربانی کی کوئی قدر باقی ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیا ۔ حضرت ابراہیم ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ جینے نے کھیا ۔ حضرت ابراہیم

مانید ہمی پیغیبر ہیں اور حضرت اساعیل مائید ہمی ۔ گواس وقت اظہار نبوت نہیں ہوا مگر نبی پیدائش طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگران کو علم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کو علم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہے تو پھر رہے کہنے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ ابا جی! آپ کو جو تھم ملا ہے کر گزر و جھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کمیں گے۔

اس کی ایک تفسیر میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میقر بانی اتن پسندیدہ تھی کہ قیامت تک اس سنت کوجاری فرمادیا۔

حديث پاك من آتا به كه محابر كرام منظة في خضرت مَنْ الله عنه منظة الكفرت منظة الكفرت منظة الكفرت الله الله الله الما الله الما الله الكفرية الكفرية الكفرية الكفرية المنظية في المنطقة المبيكم البواهيم "بيتها رب بابراتيم مالية كاطريقة

ب ' ' پھر پہ جھا فیما کینا فیھا" بمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟" آپ تنظیقا نے فر مایا

یک شعر تے حسنۃ " جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔" اس

لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت

لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آ وی

شریک ہوں گے اور چڑے کے بھی سات جھے ہوں گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے ۔ تو

المحدنذ! حضرت ابراہیم عالیات کا پہلریقۃ آج تک چلاآ رہا ہے۔

فرمایا و تَرَخَنَاعَلَیْهِ فِی الْآخِرِیْنَ اور بم نے بھوڑ اان کا اچھا ذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم مالیت کے ساتھ محبت کرتی ہے سَلَمُ عَلَیْ إِبْلِ هِیْمَ سلام بوابراہیم مالیت کے بائی فینین ای طرح بم بدلد دیتے ہیں نیکی سلام بوابراہیم مالیت کے فیزی الْمُنْ فِینِیْنَ ای طرح بم بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والون کو اِنَ فیمن بندول میں کرنے والون کو اِنَ فیمن بندول میں سے شھے۔ یہ فوش خبری تو تھی اسامیل مالیت کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھ۔ آگے اسحاق مالیت کی فوش خبری کا ذکر ہے۔

# حضرت اسحاق مالئيلة كى خوشخبرى :

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَشَرُ نَا اُبِرِائِہ عَنَی اورہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملاہیے کی ۔ حضرت اساعیل ملہوں کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری وی اسحال کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ یہ ان کوخوش خبری ہے جس کے ذری میں کو ذری کی گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذری منہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملاہیں ۔ کیونکہ قربانی کا سارہ اقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحال کی خوش خبری وی میں ہیں کہ میں کہ ہم نے ان کو اسحال کی خوش خبری وی میں ہیں کہ اس کے دون ، اور عیسائی اس بات پر مصری ک

قرب فی اسحاق ماہیے کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں۔
سر بعض البحمے بحصے برزرگ فلط ہے۔ اس کا شکار ہو گئے ہیں حالا نکہ بید دعوی بالکل فلط ہے۔ اس کا
ایک قرینہ تو رہے کہ قربانی والے بیچ کے ذکر کے بعد اسحاق ماہیے کی خوش خبری سنائی
سنگی۔

والحصرت اساعيل منطيع بين نه كه اسحاق مايياير ..

تواللہ تعالیٰ قرباتے ہیں اور ہم نے خوش خبری وی اس کواسحاق بیٹے کی نیڈیافٹ الفیلیوین جوکداللہ تعالیٰ کے نبی سے نیکوں میں سے۔اللہ تعالیٰ کے تمام پیغیبر معصوم ہیں نیک ہیں و بار گفت علیٰ ہو اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم ماسین پر و علی السلحق اور اسحاق مالسین پر ۔ اسحاق مالسین کے بیٹے یعقوب مالسین ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب مالسین کی اولاد بی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب مالسین حضرت یعقوب مالسین کے بارہ بیٹے سے جن کی اولاد بی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب مالسین کے کر حضرت میسی مالسین کی مار اپنیل کہلائی۔ یعقوب مالسین کی امرائیل کی مار نی مشہور آسمانی کی امرائیل کی طرف نازل کی گئیں۔ تورات موی مالسین کوئی ، زبور داؤد مالسین کوئی من بورات کوئی مار نیک کی اولاد ہیں و میٹ کوئی آئیسیہ می نیک اور ان کی اولاد ہیں میں میٹی کے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بیل و اللہ بیکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر ۔ کفروشرک کرنے والے بدکاری اور اپنی جان پرظم کرنے والے بھی ہیں جان ہیں میں ہوں گے۔ بیابراہیم عالیہ اور ان کے دو بیٹوں کاذکر ہوا۔

\*\*\*\*

### وَ لَقَالُ مَنَكَاعَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿

و نَجَّيْنَهُما و قَوْمَهُما مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ وَنَصُرْنَهُمُوكَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ قَوَالْيَنْهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَمِينَ قَوَهَ كَيْنَاهُمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَوَتَرُكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْإِخِرِيْنَ أَسْلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهَرُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْنِرِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَامِنَ عِيَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اذْقَالَ لِقَوْنِهُ ٱلاَنَّتَقُدْنَ۞ٱتَكُعُونَ بِعُلَّا وَتَكَارُونَ ٱحْسَنَ الْخَالِقِينَۗ۞الله رُبَّكُمْ وَرَبَ أِيَا بِكُمُ الْأَوَّالِيْنَ®فَكَذَّبُوهُ فَانَّهُ مُ لَمُعْضَرُونَ<sup>ۗ</sup> اِلْاعِبَادُ اللهِ النَّهُ لَصِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْنَ ﴿ سَلْمُ عَلَى إِلْ بَاسِيْنَ ﴿إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُرِي الْمُعْسِينِيْنَ ﴿إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْسِينِيْنَ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّ لُوْكًا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اَجِينُنهُ وَ آهُلُهُ آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ تُنْمَ ؖڮڡۜۯڹٵٳڵڂڔؠ۫ڹ۞ۅٳؖڰڵۼڔڵؾؙؙۘۘٷٷڹعؘؽڋڿ؋ٞڝٝۼۣڹؽۿۅؠٳڵؽڶ ٳڣؘڵٳؾۘۼۛڠڵۅ۬ؽؘؖۿٙۼ

وَلَقَدُمَنَا اورالبت تحقیق ہم نے حیان کیا عَلَی مُوسی وَ هُرُون مولی مؤلی مؤلی اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو موکی مئید اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کی قوم کو مِنَ الْکُرْبِ الْعَظِیْمِ بڑی ہِیْنَالَی وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے ان کی مدرک فکانوا هُمُ الْعُلِیدُ بُی بُی وی وَتَصَرُنُهُمُ اور ہم نے ان کی مدرک فکانوا هُمُ الْعُلِیدُ بُی بُی وی

غالب ہونے والے تھے وَاتَیَنْهُمَا اور وی ہم نے ان دونوں کو الْکِتْتَ الْمُسْتَبِيْنَ الكِ واصح كتاب وَهَدَيْنَهُمَا اورجم في راجماني كان وونول كى الضرَاطَالْمُتُنَقِيْمَ صراطَمُتَنَقِّم كَى وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِمَا فِي الْأَخِرِينَ اور حچھوڑا ہم نے ان دونوں کا احچھا ذکر پچھلے لوگوں میں سیدائے تھیلی مُوسٰجی وَهُرُ وَ ﴿ اللَّهُ مِومُوكُ مَاكِ، يِهِ أُورَ بِأَرُونَ مَاكِيمٍ ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزَى الْمُتَحْسِينِينَ الى طرح بم بدلدد ية بين يكى كرنے والول كو إِنَّهُمَا يَحْشُكُ وه دونول مِنْ عِبَادِنَاالُمُ وَمِنِينَ مَارِكِمُونَ بندول مِينَ عَبَادِنَاالُمُ وَمِنِينَ مَارِكِمُون بندول مِين سے تھے وَإِنَّ إِنْيَاتَ اور بِ شَك الياس عليه لَينَ الْمُرْسَلِينَ البتدرسولول من س صے إِذْقَالَ جَسُ وقت كَهَا أَبُهُولَ فِي لِقَوْمِهُ لِيَاتُومُ كُو أَلَا تَتَّقُونَ كياتم وْرَيْنَ اللَّهُ وَيُونَ بَعُلًا كياتم يكارِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اور چھوڑتے ہو آ حُسَن الْخَالِقِين سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُهُ الله جوتهارارب م وَرَبَّ ابَآبِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ اورتهار عيل آباء واجداد کا بھی رب ہے فکے ذَبُورہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَإِنَّهُمْ لَكُخُصِّرُ وَنَ لِيلَ بِحُمَّكَ وَهُ البِينَ عَاصْرِ كِيهِ عِلْ مِنْ كُ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ المُتُخْلَصِنُوسِ كَمُراللَّهُ تَعَالَىٰ كَے بِنے ہوئے بندے وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ اور ہم نة حجور الس كالحجاذكر في الأخِرينَ تَحجيلون من سَلْحُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذاِک نَجزی الْمُتَحْدِیٰنَ ہِ شکہم اسی طرح بدلہ

ویے بین نیکی کرنے والوں کو اِنَّهٔ مِن عِبَادِنَاالْمُؤُمِنِیْن بِحُمْدوں میں سے تھا وَ اِنَّهُوطا اور بِشک لوط مالیہ تیمن المُرْسَلِیٰنَ البتدر مولوں میں سے بی اِذْنَجَیْنُهُ جس وقت ہم نے نجات وی اس کو وَ اَهْلَهٔ اَ جُمَعِیٰن اور اس کے تمام گھر والوں کو اِلَّا عَجُوزُا مُرایک بوڑھی فی الْغیرِیْن بیجھے رہے والوں میں سے تھی شہر دَنَ می اللّہ حَرِیْن بیجھے رہے والوں میں سے تھی شہر دَنَ اللّهُ حَرِیْن کی مِر اللّک کردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُمُ اور بِشک تم اللّهُ حَرِیْن کی اللّهُ مَر اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِي اور رات کو اَفَلَاتَ عُفِلُون کیا ہی تم جھے نہیں۔

اِنْ اِن اور رات کو اَفَلَاتَ عُفِلُون کیا ہی تم جھے نہیں۔

اس سے قبل آیت نمبر ۲۷ میں ہے وکق کا دُسَلْنَا فِیْهِمْ مُنْیْدِیْنَ '' اورالبتہ تحقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرسنانے والے'' پھرنوح ماہی کا ذکر ہوا، پھرابراہیم میج اور اوراساعیل ماہینہ کا ، پھراسحاق ماہینہ کا راب انہی ذرانے والوں میں سے موی ماہینہ اور بارون ماہینہ کا ، پھراسحاق ماہینہ کا راب انہی ذرانے والوں میں سے موی ماہینہ اور بارون ماہینہ کا ذکر ہے۔

حضرت موی مانسیم اور مارون مانسیم کا ذکر:

اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَقَدُمُنَا عَلی مُولُی وَ هُرُونَ اور البتہ تعیّق ہم نے احسان کیا مُوکُ علائے اور حضرت بارون مالیے و دونوں بھائی متھے۔ عمر میں حضرت ہارون مالیے موک مالیے سے ثمن سال بڑے تھے اور و دونوں بھائی متھے۔ عمر میں حضرت ہارون مالیے موک مالیے موک مالیے سے ثمن سال بڑے تھے اور دونوں کی عمرین ایک سونی سال (۱۲۰) تھیں۔ حضرت ہارون مالیے تمین سال پہلے فوت ہوئے وارموی مالیے تمین سال بعد میں فوت ہوئے ۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہون کالقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کالقب صدر ہے ایسے ہی ان کالقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں ، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف ماليد كرز مان كافرون بهت نيك تقااس كانام ريان بن وليد تقابيلية اس كى نيكي اور مجھ دارى كا انداز و يهال سے لگا دُكر حضرت بوسف ماليد كاكلمه بيز هيف كے بعد اس نے كہا كہ ملك كا افتذ اراب تم سنجالوكہ بينيں ہوسكتا كرتم بهاراكلمہ برخصنے كے بعد اب افتد ارمير بياس رہے۔ بوسف ماليد نے فرمايا كوئى بات نہيں۔ برخصنے كے بعد اب افتد ارمير بياس رہے۔ بوسف ماليد نے فرمايا كوئى بات نہيں اس نے كہانہيں اب آپ بي بين ميں امتى جول البذا يسلطنت آپ كے حوالے كرتا ہوں اس كے كہانہيں اب آپ كي حكمرانی جوگی حضرت وي خاطر حكومت كوچھوڑ و بينا اس كانظام سنجاليس اب آپ كي حكمرانی ہوگی حضرت وقت كی خاطر حكومت كوچھوڑ و بينا معمولی نيكي نہيں ہے۔

موی مالیے کے زمانے کا فرعون بڑا سرکش اور غنڈ اتھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھا اس پر کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے ان پر جواحسان کیے متحان بیل سے ایک احسان وونوں کو نبی بنانا ہے مخلوق کے لیے نبوت ورسالت سے بلند مقام کوئی نبیس ہے۔ پھر پنج بروں کے آپس میں در ہے ہیں۔ ملم عقا کہ والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام گلوق ہیں سب سے بلند در جہ اور مقام آنخضرت منتی کا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم مالیت ہیں اور تیسرے نمبر پرموی مالیت ہیں۔ تو موی مالیت میں۔ کی بڑی شان ہے کہ تمام گلوق ہیں تیسرے نمبر کی شخصیت ہیں۔ کی بڑی شان ہے کہ تمام گلوق ہیں تیسرے نمبر کی ہوئی۔

تو فر مایا ہم نے احسان کیا موکی ملتظ اور ہارون ملتظ پر وَنَجَیْنُهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نی اسرائیل کو بھی نجات دی ان دونوں کی توم کو بی اسرائیل کو بھی نجات دی

مِنَ الْتَكُرُ الْعِظِيْرِ بِرَى بِرِيثَانَى ہے، فرعون کے مظالم ہے۔ پھر بحرقلام کی موجول میں فرعونیوں کوغرق کیا اور ان کو نجات دی و فصر ناہم اور ہم نے ان کی مدد کی فیکا نواھ کہ اللہ بار دن مالیے فیکا نواھ کہ اللہ بار دی عالب ہونے والے تھے۔ موئی مالی فرعونیوں کے پاس اور ان کی جاعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونیوں کے پاس سے اور ان کی جاعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونیوں کے باس سے اور فرعون نے فرد میں آگر ایک موقع پر کہا تھا آگئے۔ سس لیٹی مُلْکُ مِصْر وَ هلیٰ بِاللّٰ نَهُو ثُنَّ مِنْ تَدُومِی مِنْ تَدُومِی اِلاَنْهُو ہُنَا اللّٰ نَهُو ہُنَا مِن اللّٰ مُعْمِر کے تبضیل کے سامنے اور میرے مقابلے میں می و مَقِیْنٌ وَلَا یَکادُ مِنْ مَنْ مِنْ تَدُومِی کے اس منے اور میرے مقابلے میں می و مَقِیْنٌ وَلَا یَکادُ مُنْ مِن کُلُومِی کے مامنے اور میرے مقابلے میں می و مقابل کا میری طرح وہ صاف بول ہی کرتے ہوئے کئی کی دیاں بات کر تے ہوئے کئی کی دیاں بات کرتے ہوئے کئی کی دیاں اللہ تعالی ۔

توفر مایا جم نے ان دونوں کو اور ان کی تو م کونجات دی پری پریشانی سے دوران تی مدد کی پس وہی غالب ہونے والے شف و انتیانی مااند کشب اند کشت بنین آوردی ہم نے ان دونوں کو ایک واضح اورروش کتاب تو رات جو موی مالیت کو عطافر مائی اور حضرت بارون علید کے بھی و مرتی اس کی نشر واشاعت اور تبلیغ راس لیاظ سے فر مایا کہ دونوں کو دک و حَدَین کے مالا کے مونوں کو دک و حَدین کے مالا کے مونوں کی صراط متنقیم کی ان دونوں کی صراط متنقیم کی ان کو صراط متنقیم برقائم رکھا و تَرَی نے کا عَلَیْهِمَا فِی اللا خِرین آور چھوڑ اہم نے ان کی رائی کا نام اور نام کے ان کا جھا و کر بچھیلے لوگوں میں ۔ آج بھی موئی مالید اور بارون مالید کا نام اوب واحر ام کے ماتھ لیا جا تا ہے ۔ محدثین کرام اور فقہا نے عظام فرماتے بیتی کہ جب انہا و کر ام منتظ کا نام لوتو ساتھ کی ہو خاتر کہ و کی نام لوتو ساتھ کی و نام کو نام لوتو ساتھ کی و کر تا م لوتو ساتھ کی و کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کہ برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کو کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی ہو کی برزرگ کو کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی کو کی کا نام لوتو ساتھ کی کو کو کی کونوں کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی کو کی برزرگ کا نام لوتو ساتھ کی کو کو کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں ک

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ ان بزرگوں کی وجہ سے وین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلم بھی نصیب نہ ہوتا۔ لہٰذاان کا اوب واجتر ام ہم پرلازم ہے۔ اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہوئے وران کی بے او لی کرنے سے اور ان کی جو ان کا تو سیحے سے اور ان کے حق میں گتا خی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا تو سیحے نہیں بگڑ رے گا ہما راا بیمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر بھاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عمر بھاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عثمان بھاتھ کو بُرا کہتے ہیں خارجی حضرت علی بھاتھ کو بُرا کہتے ہیں۔اس سے وہ آقہ برے نہیں ہوں کے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایکھلوں میں سکائے علی مُولی وَ فَلَ وَنَ سَلام ہوموی مالیے ہم اور ہارون مالیہ ہم اِ اَ کَا کَلْ لِلْکَ نَجْوَی الْکَحْسِنِینَ ہے شک ہم اسلام ہوموی مالیے ہر اور ہارون مالیہ ہر اِ اَ کَا کُلْ لِلْکَ نَجْوَی الْکَحْسِنِینَ ہے شک ہم ای طرح بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والول کو اِنْھُ مَاٰھِنْ عِبَادِنَا اَلْمُؤْمِنِیْنَ ہے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں ہیں سے تھے۔ نبی سے برامومن کون ہوسکتا ہے؟

### حضرت الياس ماليا كالذكره:

قِ إِنَّ اِلْمَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بِشُك الياس مالِيهَ يَغْمِرول مِن سے تھے۔ حضرت الياس مالِيهِ ملک عراق مِن بَعْدَبُثُ شهر ہاں علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے جغرافیہ میں بھی اس کانام بعُلْبَثُ ہی ہے۔

شہر کا بینام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیا پنے زمانے کے برے سے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت برا کے رکھاد یا اور آ ہت ہا ہت ان کی بوجا شروع کردی۔ مشکل اور پریشانی میں ان کو پکار تے بنا کررکھاد یا اور آ ہت ہا ہت ان کی بوجا شروع کردی۔ مشکل اور پریشانی میں ان کو پکار تے

تے یا بعل آغفینی '' اے بعل میری مددکر۔' بھیے آج کل کے جاہل ہم کے لوگ قبروں پر مشکل کشائی کے جاتے ہیں ۔ کہتے پر مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے ہازی کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں:

#### بإبالے تکڑتے وے پُتر

وہاں جا کر دیکیں پکاتے ہیں جانور ذرج کرتے ہیں۔کوئی چاور چڑھار ہا ہے اور عطرال رہا ہے،کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کوشل و یا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے ۔ بیتمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ہاں بزرگوں نے جوسبق و یا ہے اس کو پڑھو اور ممل کرو۔

# حضرت على جورى مينيد كاتعليم:

حضرت علی جوری بینید جن کوداتا تینج بخش کہتے ہیں وہ اپنی کتاب "کشف الحجوب" میں لکھتے ہیں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو مبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کے سواندکوئی کنج بخش ہا ورندکوئی رنج بخش ہے۔ "پھراس پردلیل کے طور پرسورہ بونس کی آیت فمبرے وائی کی گار نے ہیں وائی قیاست کا الملہ بعضر فلا گلشف کہ اللہ اللہ بعضر فلا گلشف کہ اللہ فی اللہ فی سے "اورا گرینجائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو اس کو دور کرنے والا کوئی فہیں ہے وائی قیاب کوئی تکلیف تو اس کو دور کرنے والا کوئی فہیں ہے وائی گیر دور کی رونیس کرسکتا۔ "اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کونواز نا چاہے تو اس کوکوئی رونیس کرسکتا۔ "اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کونواز نا چاہے تو اس کوکوئی روک بیس سکتا۔ بزرگوں نے تو یہ تعلیم دی ہے مگر ان لوگوں نے الٹا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ میں بر حادیا ہے۔

تو بعل ایک نیک آ دمی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکتّ

بادشاه کانام تھا۔ دونوں کوملا کرانہوں نے ایک شہر کانام بعلیت رکھ دیا۔ حضرت الیاس عليه اس علاقه مين مبعوث موت تصلى إذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَلَا تَتَقَوْنَ حَسَمُ وقت كما انہوں نے اپن قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کو حچوڑ دو۔ کفروشرک سے کیول نبیس بیجے؟ اَتَدْعُونَ بَعْلًا کیاتم یکارتے ہوبعل کو صاحت روائی کے لیے وَشَدْرُون اِحْدَنَ الْخَالِقِينَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنائے والے کو شکلیس اور تصویریں سب بنایجتے ہیں گر اللہ تعالی کے بغیر ان میں جان تو کوئی شمیں ڈال سکتا ۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت والحون اشد العداب سخت عذاب مين ذالا جائے گا۔ وه جيني مارے گا واویلا کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا۔ آخیہ وا مَا حَلَقُتُمْ بخاری شریف کی ر دایت ہے کہ جوتم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈ الوپھر دوزخ ہے نکل سکتے ہو۔ تو نو نو مجسے تو سارے بنالیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈ الناکسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فر مایا کہتم بعل کو بکارتے ہواوراحس الخالقین کو چھوڑتے ہو اللهُ وَبَكُ مُووَرَبُ ابنَا بِكُو الْأَوَيِينَ وواحس الخالقين التدتمها راجى رب باور تمہارے پہلے آباء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ وراز تک الیاس مالیا ہے قوم کو بلنخ کرتے رہے تا کہ لوگ یہ نہ کہہ علیں کہ میں سمجھایا کسی نے بیں ہے بسٹلا یہ میں ا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النَّماء: ١٥]" تاكه نه بولوگول ك لي الله تعالیٰ کے سامنے کوئی ججت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔'' کوئی عذراور بہانہ نہ کر حکیں کہ ہم غلطنبی کاشکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پیٹمبر بھیج کران کا یہ بہانہ ختم کردیا گرجنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیرا ڑے رہے ضد کوچھوڑ انہیں ۔

اور دنیا کی ریت یمی ہے کہ جوضعہ پراڑ جائے وہ چھوڑ تانبیں ہےالا ماشا ءانٹد۔ چنانچے دیکھو! حضرت آ دم ملطبع کے بیٹے قابیل نے رشتے بیضد کی آ خروم تک بازنہیں آیا۔ الله تعالیٰ نے اس کو مجھانے کی بہترین تدبیر بتلائی که دونوں بھائی ہابیل اور قابیل قربانی كريں جس كى قربانى قبول ہوجائے كه آسان ہے آگ آ كراس كوجلا دے بيرشته اس كو ملے گا۔ چنانچہ بابیل مشد نے عمدہ موثاتا زہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے منصے لا کرر کھ دیئے۔ وہ بھی اُ جاڑے والے۔نیت پہلے ہی سیجے نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آ سان ہے آ گ نے آ کر دینے کوجلا کررا کھ کر دیا اور گندم وغیر و کے نہتے ویسے ہی پڑے ہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کو آگ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی یو سبھنے کے لیے اتنی واضح یات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ ما کدہ: ۲۷ | ' مِن سَمِينَ قُلَ كَرِوْ الول كَارُ' قَدَالَ مِا مِن مِينَةِ فَيَهُمَا إِنَّهُمَا يَعَقَبُّ لُ اللَّهَ مِنَ الْـمُتَّـقِيْنَ '' بِينَك اللهُ تعالى قبول كرتا بِمتنتيون ہے۔'اس ميں ميرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر ھائے گااینا باتھ میری طرف آل کرنے کے لیے تو میں نہیں بر ھانے والا باتھ تیری طرف کہ بچھے تل کروں ۔ بیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قل کردیا۔ تو ضداور ہث دھرمی کا د نیا میں کوئی علاج تہیں ہے۔

توحفرت الياس مائيد نے ان كو مجمايا ف كذّ بُؤه ئيس ان لوگوں نے جمثلا يا اس كومعاذ اللہ تعالىٰ كہا كہم جموئے ہو فَاِنَّهُ مُن كَفَضَرُونَ بِس بِشك وہ البت دوز خ ميں حاضر كيے جائيں كے سارے مجم م اللاعباد الله المن فليسين مراللہ تعالیٰ كے چنے ہوئے بندے دوہ دوز خ سے في جائيں گ وَتَرَ الله عِنا عَلَيْهِ فِي اللّهِ عِن اور عَالَىٰ الله جَرِيْنَ اور عَصاد كي جوز اہم نے اس كا احجماذ كر چھلوں ميں ۔ آئ بھی لوگ جب نام ليتے ہيں تو الياس مائيدے کہتے ہیں۔ سَلْمَ عَلَی اِلْ یَاسِیْن سلام ہوالیاسین پر۔الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی ۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے اور سینین بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات :

یباں ملایا قرمجلسی جوشیعوں کا بڑا مجتبداً ٹزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام میگئے کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں ۔ نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہا ہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس ہے خالیٰ ہیں ۔'' ابوبکر منعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثان بغی گفت ، عا کنٹہ ملعونہ گفت ، معادیه مرد و دملعون گفت ، ابوسفیان کا فر مرتد گفت \_' کسی صحالی کا نام اس ضبیت نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ ابن کتاب حیات القلوب میں گپ مارتا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے۔ كەلىندىغانى كومنظور ہوا كەقر آن مىں اس برسلام بھيج توبية بيت نازل كرے سَيارةُ عَاتَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ يَهِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُوحْيَالَ آيا كَهَ الوَبِمُرِ بِرُا مِوشِيارِ هِ اوَرَعَمَ بِرُا حَالاك بِ وه اس كو قر آن سے نکال دیں گے تو اس می*ں تھوڑی ہی تبد*یلی کر دی الیاسین بنادیا \_اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیس نہ۔ بڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ ، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم البي خرافات برية فرما ياسلام موالياسين بر النَّاكَ ذَلاكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ بِحَثْكَ بِمِ الْحَاطَرِ حَ بِدِلَهُ وَسِيَّةً مِنْ يَكُلَّ كُرْنَے والوں كو ﴿ اضْفُومِ إِنَّا عِبَادِنَاالْمُوْ مِنِينَ لِيصَكُ وه هارے مومن بندوں میں سے تھا۔

حضرت لوط ماليكير كاذكر:

آ کے حضرت لوط سٹینے کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مدیسیے کے سکے بھیتیج تھے۔

ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور ھاران بھی لکھا ہے لا ہور کی ھا کے ساتھ۔ اسل

تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر۔ پہلے تم بن چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت

پیٹین ہی آ دمی تھے۔ حضرت ابراہیم مالیسیں، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علینا ملا اور بھینے اوط

مراہیے۔ جب مید حضرات شام پہنچ تو حضرت ابراہیم مالیسی کو دمشق اوراس کے ارد گرد کا علاقہ

دیا کہ تم یہاں تبلیغ کر داور لوط مالیے کوسدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط مالیت کی

شکل وصورت اور اخلاق دیکھ کر ان لوگول نے ان کورشتہ وے دیا۔ حالا نکہ رشتہ و یناونیا

کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ وے دیا عقیدہ نہیں شلیم کیا ہوی نے ہی

کلم نہیں پڑھا۔ اس وقت مسلم کا فر کارشتہ جا کر ہوتا تھا۔

جب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کرچل پر مے سی سی کے وقت تو اللہ تعالی نے اس قوم پر چارتم کے عذاب تازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا فیط میٹ نے کے سب اندھے ہو گئے۔ "

[ قمر: پارہ ۲۵]" پس ہم نے ان کی آ تکھیں مٹادیں سب کے سب اندھے ہو گئے۔ "

دوسر اعذاب بینائی ختم کرنے کے بعداو پر سے پھر برسائے اِنّا آ ڈسکنا عکیہ می خاصباً

[ ایسنا [" بیش ہم نے بھی ان پر پھر برسائے والی آ ندھی۔ " وَاَصْطَرُ نَا عَلَيْهَا حِجَارَةً عَلَيْهِا حِجَارَةً اسورہ ہود ]" اور برسائے ہم نے ان پر پھر۔ " تیسرا عذاب صبح جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل مائے نے ڈراؤنی آ وازنکائی جس سے ان کے کلیجے بھٹ گئے۔

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيهَا سَافِلَهَا [ جود: ۱۸]" ہم نے کر دیاان کے اوپر والے حصے کو یتے ۔"جرائیل مالینہ نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا گُندُ دَهُرُنَا الاَخْوِیْنَ بھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسرول کو۔ لوط مالینے اوران کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد و اِنْ ہے دُنتَمُرُ وُن اور بے شک تم اے اہل کمہ گزرتے ہو علیقید مُفضِحِین ان پرس کے وقت و بالین اور رات کے وقت دیے والے علیقید مُفضِحِین ان پرس کے وقت و بالین اور رات کے وقت دیے والے تجارت کے لیے شام کے علاقے میں جمی جاتے ہے اور اپنی روزی کماتے تھا اور یہ ملاقہ راتے میں تھا بھی شیخ کو وہاں سے گزرتے ہو مایا تم گرا رہے ہوئے کے وقت اور شام کے وقت اور اُن کے کو ہاں سے گزرتے ہوئی شام کو وہاں سے گزرتے ہوئی شام کو وہاں سے گزرتے ہوئی شام کو وہاں سے گزرتے ہوئی شام کو وقت اور شام کے وقت اور شام کی کیا ہیں تھے تھا کیا گئے ہوئی کیا ہی تھے تھا کیا ہی تھے تھا کیا گئے ہوئی کیا گئے ہوئی کیا گئے ہوئی کیا گئے ہوئی کیا ہی تھے تھا کیا گئے ہوئی کیا گئے ہوئی کے کہتے تھے تھا کیا گئے ہوئی کیا گئے کہتے تھا کہ کیا ہی تھے تھا کیا گئے کہتے تھا کہ کیا ہی تھا کہ کیا ہی تھے تھا کیا گئے کہتے تھا کہ کیا ہی تھا تھا کہ کیا ہی تھے تھا کیا گئے کہتے تھا کہ کیا تھے تھا کیا گئے کہتے تھا کہ کیا تھا کہ کیا گئے کہتے تھا کہ کیا گئے کہتے تھا کہ کیا تھے تھا کہ کیا تھے تھا کہ کیا تھا کہ کیا

وَإِنَّ يُوْنُكُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْعُونُ فَيَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ فَكَالَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ فَالْتَعْهُ الْعُوْثُ وَهُومُلِيْرُوْ فَلَوْلًا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنَ ۖ لَلْبُكَ فَ بَكُلِينَ ۗ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ۚ فَنَكُنْ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيرٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْعَرَاءِ وَهُوسَقِيرٌ ﴿ إِ وَانْبُتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْبَتْنَاعَلَيْهِ اللَّهِ مِانُهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ ٳۅ۫ؽڒۣؽڷۅٛڹؖٷؘڰؘٷؘٵؙڡؙڹؙۅٞٳڡؙؠؾۜۼڹۿ؞ٙٳڶڸڿؽڹ۞۫ٵڛؾڣ۫ؾ۪ؠؗم ٱلريك الْمِنَاتُ وَلَهُمُ الْمِنُونَ فَ آمْ خَلَقْنَا الْمَلَلَّةَ انَاثَاقَ هُـمْ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُرْضُ إِفَكِهِ مُرِلِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُن بُوْنَ® أَصُطَعَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبَيْنِينَ هُمَالَكُوْ كَيْفَ تَخَكُبُونَ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۗ أَمُ لِكُمُ سُلْطُنَّ مَّيْبِينٌ ۗ فَالْتُوا ا بَكِتَبِكُمُ إِنْ أَنْتُمْ صِي قِينَ

وَإِنَّ يُونَسُ اور بِ شَك يون اللهِ لَيْنَ الْمُوْسَلِينَ رسولول مِن عَلَى الْمُوْسَلِينَ رسولول مِن عَلَى الْفَلْتِ الْمُشْخُونِ مَمِل عَلَى الْفَلْتِ الْمُشْخُونِ مَمِل مِولَى مُثْنَى كَا طُرف فَسَاهَمَ بِين قرعه اندازى كرائى فَكَ اسَ عِن اللهُ مُنْفَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تبیج كرنے والول میں سے لَلَيثَ البته تقهرتے فِي بَظنية السمجهل کے پیٹ میں اِٹی یَوْج پُنہُ عَثُوْنَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جانیں کے فَنَبَذْنُهُ پُس ہم نے اس کو پھینک دیا بالعَرَآءِ آیک چینل ميدان من وَهُوسَقِيْدُ اوروه يماريه وَأَثْبَتْنَاعَلَيْهِ اورا كايابم ني ان كاوير شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين الكه درخت كدوكا وَأَرْسَلْنُهُ اور بَسِجا بم نے ان کو الی مِائةِ اَلْفِ ایک لاکھ آؤیزیدُونَ بلکہ زیادہ کی طرف فَالْمَنُوَّا لَيْلُ وَهُ الْمِمَانُ لَا مُنْ فَمَتَّعُنَّهُمْ لَيْلٌ مِمْ نَهِ الْأَكُوفَا كَدُهُ وَمِا إِلَى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمُ آپ يوچيس ان ہے اَلِرَ بِكَ الْبَنَاتُ كياآب كرب كے ليے بيٹيال بين وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے مِينِ أَمْ خَلَقْنَا الْمُنَابِكَةَ كَيابِيدِ اكيابِم نِي فرشتون كو إِنَاتًا عورتمن وَ هُمْشُهُدُونَ اوروه حاضرته آلاً فبردار إِنَّهُمْ بِيثُك وه مِنْ إفْ عِنْ البِيْ جُمُوتُ كَى وجه عِنْ لَيُقُولُونَ البِيْ كَتَيْ بِيلَ وَلَدَاللَّهُ الله كَ اولاد ب وَإِنَّهُ مُلَكُ فِي أَنَّ اور بِ شُك وه لوك البعة جموع بن أَصْطَفَهِ الْبَنَاتِ كَيَاسُ نَهِ فِينَ لِيَا جِينُيونَ لَو عَلَى الْبَيْدُنَ بِيوْلِ بِرِ مَالَكُونَ مَمْ كِيا الوكيامِ كَيْفَ تَعْكُمُونَ مَمْ كِيا فِصله كرت الو أَفَلَاتَذَكُرُونَ كِيابِلِمُ تَقْيِحت عاصل فيس كرت أَمْ لَكُمْ سُلُطْ جَمَّيْنَ ا كياتمهار ك ليكوئى دليل بكلى فَأْتُوالِ كِتْبِكُمْ بِسُلاوَتُم ابْي كتاب

إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ٱلرَّهُ وَمَم سِجٍ-

حضرت بونس مناسِی کا ذکر:

حضرت بوٹس مڑھئے عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھبیں ہزار کے قریب تھی ۔ان کے والد کا نا م تنی تھا، پونس بن متنی مالے ہے۔ انہوں نے شادی بھی کی ،اللّٰہ تعالیٰ نے دو ہینے عطافر مائے ، نبوت عطافر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ در از تک تبلیغ کرتے رہے مگرقوم بڑی ضدی اور بہٹ دھرم تھی حق کو قبول نہ کیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ قوم ہے کہہ و کہ اگرتم میری بات نہیں مانو گے تو تم پرعذاب آ نے گا۔ حضرت پوٹس ماہے ہے جب مجمع میں سے تھم سنایا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فرمایا تنین دن میں آ جائے گا۔اورا یک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ یونس مائٹے نے ا بن طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مٹینے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطاتقى \_ كبرخيال فرمايا كهان يرعذاب تو آنا ہے لبندا ميں اپني بيوي اور بچوں کو لے کریپاں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نیآ جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ابھی جانے کا حکم بیں آیا تھا۔ یہ خطاتھی جس برگرفت ہوئی ۔ وہاں ہے جانے کی ایک وجہ رہی میں ہے کہ خیال فر مایا رہے <del>تعالیٰ کی طرف سے تو</del> مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں ی تعیین تو میں نے اپنی طرف ہے کی ہے رب تعالیٰ تو میرایا بندنہیں ہے اگر تین دن یا

عالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تنگ کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی ہے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف ہے کچھلوگ ایٹھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آ کرانہوں نے کہا کہم نے لی لی کو لے کرجانا ہے۔فر مایا دیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا بینمبر ہوں بیمبری بیوی ہے میر ہے ساتھ زیاد تی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ نی اور بیوی کو بکڑ کر لے گئے۔وہ روتی اور چیخیں مارتی رہی مگر بے بس تھی ۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آ ٹھ سال کے قریب تھی۔ آ گے تیز رو بہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیر نانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہ ایک کو پہلے دوسرے کنارے حجموڑ کرآ وُں پھردوسرے کولے جاوُں گا۔ ایک بیج کو کندھے پر بٹھا کرلے چارہے تھے کہ چیجھے والے بیٹے کو بھیٹر ہے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیچیے مز كر دکھا توجسم كانیا تو كندھے برجو بچەتھا و وبھی نہر میں گر گیا ۔ ایک كو بھیٹریا اٹھا کر لے گیا۔ اور دوسر ہے کونہر بہا کر لے گئی۔ انتہائی کوشش کے باوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ مے حطے تو دريا آگيا\_

عام مفسرین کرام بیرانیم تو فرماتے ہیں کہ دریائے و جلہ تھا۔ علامہ آلوی بیرائیہ فرمائے ہیں کہ دریائے و جلہ تھا۔ علامہ آلوی بیرائی فرمائے ہیں کہ دریائے میں کہ دریائے فرات تھا۔ دونوں مشہور دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی ہوئی ہوئی گئے ۔ کشتی تھوڑی می چلنے کے بعد ڈانواں ڈول جوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ جارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا ہے بھاگ کرآتا ہے۔ لینس عالیے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جوابی آتا ہے۔ لینس عالیے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جوابی آتا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا ہوں جوابی آتا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا کہ غلاموں جیسی نہیں تھی ۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیوں کا نام آیا۔ سب نے

اُ تُقا کران کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گئے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرتا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تغییر وں میں تمن دن بھی لکھے ہیں ، آٹھ دن بھی اور بیس دن اور جالیس دن بھی لکھے ہیں ، آٹھ دن بھی کہ استے دن یونس مائے مجھلی کے بیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا دہ کم تھا کہ ہمیں بخار ہوجائے تو حرکت کرنے کے دن بھی رہے اور مجھلی کے بیٹ میں رہے ہوتے تو کیا دہ کم تھا کہ ہمیں بخار ہوجائے تو حرکت کرنے کے تال نہیں رہے اور مجھلی کے بیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

## حضرت بونس مالياي كاوظيفه:

و النظائم الن

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ سافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے د کھے کرفر مایا کہ میتو میر الحت جگرہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑ ہے سے جھڑ وایا ہے اور اب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میر اایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر وں نے بتایا کہ فلال مقام پر بچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ بی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ نہر سے بکڑ ا ہے اس کا وارث مغیق ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی ال گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے ویکھا تو وہ بی تجوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے ویکھا تو وہ بی قالہ جنہوں نے بیوی چھٹی تھی۔ بیاللہ قائلہ جنہوں نے بیوی چھٹی تھی سامنے سے آ رہا ہے وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا والی قائلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس میلیے نعالی کی طرف سے امتحان تھا والی قائلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس میلیے نے اندراللہ تعالی کی کیا را تو اللہ تعالی نے نجات دی۔

یادر کھنا! دعا کے لیے تو جہاور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوا لا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ۔''کسی بزرگ نے سوا لا کھ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہوگیا بس اب لوگوں نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کے سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کردس گھلیاں پھینکتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئ اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔

یونس ادھرامتیان میں اور قوم نے جب عذاب کے آٹار دیکھے تو سب مرد عورتیں،

یوڑھے، نیچ، جوان، بیار، تندرست، باہر آگر گڑا ہے، رب تعالی سے معافی مائلی، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پنیم برجیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تو بہتوں فر مائی۔ اور بیدا صوقوم ہے جس سے عذاب ٹلا۔

حفرت بونس مليد، كوجب بيوى بي الدُتوالى في باياك آپ كا قوم كانو بين الله تعالى في بيان مليد، جب واليس كانو بين في بين المؤلف المناسبة، جب واليس براورى بين بيني توسارى توم مسلمان بهو كل سين من الله واقعد كا خلاصه بيش كرويا ب الله تعالى فرمات بين وإن يُولد كيون المين المؤلف الارب شك يونس من الله تعالى فرمات بين إذا بَقَ إلى الفَلْ الله المناف والله بين المناف المؤلف المورك من الله على وه جرى بوئي تقى كالمرف وه مواريول من المناف كالمولى تقى المناف المولى من الله والمولى الله المناف المولى من الله المناف المولى المولى تقى المناف المولى المولى المولى المولى الله المناف المولى المول

يكس دكيل مے فرشتوں كومورتيں كہتے ہيں مضدا كى بيٹيال كہتے ہيں۔

صريث ياك من آتاب كرآ تخضرت فرمايا خُلِقَت الْمَلْيْكَةُ مِنْ نُوْد ' فرشتوں کونور سے بیدا کیا گیا ہے۔ ابن میں نر مادہ نہیں ہیں۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی سبیج ہے۔فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق میں مخلوق نور سے بیدا کیے گئے میں ۔اللہ تعالی کے ذاتی نور سے کوئی شے پیدائہیں ہوئی، نہ پنجیبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایبانظر مدر کھے گاتو وہ کا فرے یادرکھنا! نہنمازیں کام آئیں گی، نہ روزے، نہ جج ، نہ زکو ۃ تو فر مایا کیا پیدا کیا بم فرشتول كوعورتس اوروه موجود تص الآإنه في في إفيكهم خبردارب شك به الية جهوث كى وجه سے يہ بات لَيَقُوْلُون البته كہتے ہيں وَلَدَاللَّهُ اللَّه كَل اولاد ب فرشة الله تعالى كي ينيال بيل وَإِنَّهُ وَلَكُ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا میں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے آضطفے بائبنات سیاصل میں ء إصطفى ب-ووجمز بين-گرائمرك روسيجمزه وصلى كراكم استغهام والا موجود ہے۔ معنی ہوگا کیا جن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو عَلَی الْبَیْنِیٰ بیٹوں پر۔ اگر رب تعالیٰ کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں مَانگئے مسمعیں کیا ہوگیا ہے کیف تَعَکّمُونَ کیے فیصلہ کرتے ہورب کے لیے اولا دھمراتے ہو اور دو بھی بیٹیاں اورا ہے لیے بیٹے اَفَلَاتَ دَیْدُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كرت أم لك فرسلطان منين كياتمهار عاس كوفي كلي دليل ب كفرشة رب تعالى كى بينيال مين و فَانْتُوالِ كِينْبِكُمْ لِي لاؤتم الى كتاب إن تُنْتُمُ طيوقِينَ اگرہوتم ہے۔صفحہ کھول کر بتاؤ کہ پیکھاہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔مرف باتون سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ بیٹے۔

## وجَعَلُوْابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسُيًّا ﴿

ولقَلْ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَكُفْرُونَ فَسَبْخُنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَيْ ٳڒۘ؏ۑٵۮٳؠڵۅٳڵؠؙۼ۬ڵڝۣؽن®ڣٳؙڰؙڵؙۼڕۅؘڡٵؾۼڹۮۏؽۿڡٵٙٲڬؾؙۄٚ عَلَيْهِ بِفَالِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَعِيْمِ ۗ وَمَامِتُنَا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْ لُوْمُ ﴿ وَإِنَّا لَكُنُّ مُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُونُ الْمُسَبِّعُونَ الْمُسَبِّعُونَ ۗ **٤ إِنْ كَانُوْ الْيَكُتُولُوْنَ ۚ لَوْ آَنَ عِنْكَ نَا ذِكْرًا صِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ** لَكُنَّاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ لَكُونَ ﴿ فَكُونَ ﴿ وكقن سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين آله مراهم المنصورون وَإِنَّ جُنْكُ نَالَكُمُ الْغَلِبُونَ ۖ فَتُولَّ عَنَكُمْ حَتَّى حِيْنِ ۗ وَ ٱبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْحِرُ وْنَ ﴿ اَفِيَعَنَ ابِنَا يَسَنْتَعَجِّ لُوْنَ ۚ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَةِهِمْ ۗ فَسُآءِ صَبَاحُ الْمُنْكَ رِئِنَ ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبْنِ ﴿ وَابْضِرْ فَكُونَ يُبْصِرُ وَنَ ٣ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْعَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ والعُمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

وَجَعَلُوا اور بنالیاانہوں نے بَیْنَهٔ وَبَیْنَالُجِنَّةِ الله اور بنول کے درمیان فَسَبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ فیل جانے ہیں جن اللّٰه مُن مُن فَسَبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ فیل جا سُن جن اللّٰهِ اللّٰهِ مُن مُن کہ بِ شک وہ البتہ حاضر کے جا کیں گے سُبہ حن اللّٰهِ اللّٰهُ مُن مُن فَلَ سَن عَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّ

میں اِلّاعِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ مَكراللّٰه تعالى كے بندے جو ينے ہوئے ہیں فَإِنَّكُهُ لِيلَ بِشَكْتُم وَمَاتَعُبُدُونَ اورجن كَيْمَ عَبادت كرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْدِينِ مَهِم الله تعالى كمقابل من فقع مين والنا والے إِلَاهَنَ مُكراسُ كُو هُوَصَالِ الْجَحِيْدِ كُوه واخل مونے والا ہودوزخ میں وَ مَنَامِنًا اور نہیں ہم میں سے کوئی بھی اللالَهُ مَقَامً مَّعْلُوْمَ مُ كَلِّراس كَ لِيهِ مقام بِمعلوم قَ إِنَّالَنَحْنَ الصَّافَّوْنَ اوربِ شك بم صف بندى كرنے والے بين وَإِنَّالَنَهُ فُن الْمُسَيِّحُونَ اور بِشُك بم البته للج كرنے والے بيں وَإِنْ كَانُوا اور بِ شُك وہ تھ كَيْقُولُونَ البته كت لَوْاَنْ عِنْدَنَاذِكُوا الرَّا شَكْ مِولَى مارے ياس نفيحت فِنَ الْأَوَّ لِيْرِسَ يَهِلِ لُولُول كَى لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ البِسْمَ وَيَعْ بَمُ اللَّه تعالی کے تختص بندے فَکے فَرُواب پیل کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ فَوَفَ يَعْلَمُونَ لِي وَعَقريب جان ليل ك وَلَقَدْ مَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چکی ہے ہماری بات نیجباد ناانگر سیائن ہمارے بندوں کے لي جو پنمبر تھ إِنَّهُ مُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ بِشَكُ وَالْمِنْدِ كَيْ جائمي ك وَإِنَّ جُنْدَنَا اوربِ شك عارالشكر لَهُ عُدَالْغُلِبُونَ البندوبي عَالِبَ آئِكُم فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِين آبِرِخ يَحِيرِوي النص حَتَّى حِيْنِ ا يك وقت تك قَا بُصِرُهُمُ اورآپ ان كود كيمة رئين فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ

9.4

ظهر بوكيا \_اس كى الله تعالى ترديد فرمات إلى - فرمايا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْحِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ 🛾 وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُرْ أَيْحُضَرُ وَنَ اورالبته حَقيق جنات جانع بين كدبي شك وه البته حاضر كيه جائمين كيه دوزخ میں یو جوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سُنیٹہ ہ اللهُ الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا یَصِفُوٰنَ اس چیز سے جودہ بیان کرتے ہیں ك الله تعالى كے بيتے ہيں ينياں ہيں۔الله تعالى اس سے ياك ہے نداس كا بينا ہے نہ بني ہےنہ بیوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے۔ اِلّاعِبُ ادَاللّٰہ الْمُتُخْلِص يُوسَ مَرْجُواللّٰه تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں ہے ،انسانوں میں ،مومن مقی ہیں وہ دوزخ ہے بچالیے جائیں گے۔ جیسے انسانوں میں مومن کا فر ، نیک بد ہیں جنات میں بھی مومن کا فر مَيك بدين \_سوره جن ياره ٢٩ يس \_ وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ وَلِكَ كُنَّا بطبرَ اینتی قِدَدًا '' اور بے شک ہم میں نیکو کاربھی ہیں ادراس کے علاوہ یعنی بدکاربھی ،ہم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جا نمیں كَ فرمايا فَانْكُ مُووَمَا تَعْبُدُونَ بِحَتْكُمُ اور جن كَيْمَ عَبادت كرتے مو مَا اَنْذُهُ عَلَيْهِ بِفُتِينِينَ مَهِم الله تعالىٰ كے مقالے میں کسی کو فتنے میں والے والے إِلَّا مَنْ مُوصَالِ الْمَحِيْمِ مُراس كوكروه واخل جونے والا بوروزخ ميں يعني جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال سکتے ہو۔ اس ہےمعلوم ہوا کہ جبر ا کوئی کسی کو گمراہ ہیں کرسکتا۔اللہ تعالٰی نے انسانوں اور جنوں کوخیر وشر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں ہے ایمان اور کفر میں ہے جس چیز کو جا ہوا پی مرضی ہے ارادے ہے اختیار کرو فکن شآء فلیو مُن وَمَن شآءً

فَلْیَکُفُرُ [کہف ۲۹]" پی جوچاہے ایمان لائے اپنی مرضی سے اور جوچاہے کفر اختیار سرے اپنی مرضی ہے۔" وَهَدَیْهُ للنَّجْدَیْن [البلد: پ، ۳۰]" اور ہم نے دونوں رائے دکھا دیئے ہیں۔" اپنی مرضی ہے جس رائے پرکوئی چلنا چاہتا ہے چلے جر آنہ کوئی سکی کومومن بنا سکتا ہے نہ کافر۔

## ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت میں کیا ہے پڑھ کر کوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہریان بچاکے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے دفت اس کے یاس گئے ۔ وہاں ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیر انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھے کر جا کیں تو میں چیا کوکلمہ پڑھاؤں تھے کی دعوت دول لیکن وہ بھی سمجھتے ہتھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آب منطق أن مجماكه بيلياكي حالت غير بهوري بينوفر مايا عُن لا إليه إلَّا الله "اك بياجان! لا إله إلا الله يرهونا ككل تيامت والدن ميس الله تعالى ك سا منے کچھ کہہ سکوں۔ ' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کہ اگر مجھے اپنی قوم ہے اس بات کی عار نہ ہوتی کیمرتے وفت برادری چھوڑ گیا ہے تو میں ضرورتمہاری آ تکھیں خونڈی کرتا۔اس پر ابوجهل بول يزايك غُدرُ الصفدارم تے وقت برادري حجوزت ہو۔ چنانج ابوطالب ن برادرى كونيس جهور ااور آخرى بات يقى وَ أَبْي أَنْ يَتَقُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا الله \_ "لا الدالا التدكينے سے انكاركر كيا۔ "آپ سائيل نے بيجے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔رب تعالی نے فرمایا اِنْك لَا تَهْدِی مَنْ آخْبَتْتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [ فقص: ٥٦] " باللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [ فقص: ٥٦] " باللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [ آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو جاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال <u>سکتے۔</u> ہاں! جوخو در وزخ میں داخل ہونے دالا ہے۔

آ گے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں و مَامِنَا إِلَّا لَمُ مَقَامُ مَعْلُومُ اور خبیں ہے ہم فرشتوں ہیں ہے کوئی بھی مگراس کے لیے مقام ہے معلوم مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیو ٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایہ عُصُون اللّٰه مَا اُمَرَ هُمْ "نبیں نافر مائی کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جو وہ ان کو حکم کرتا ہے و یہ فقیکوئ مَا یُومَدُ وْنَ [سورة تحریم ۱۸ ۲]" اور وہ وہ بی چھ کرتے ہیں جو ان کو حکم ویا جاتا ہے۔ "فرشتول کی ڈیوٹی میں سے یہ تھی ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں چوہیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتول کی ڈیوٹیاں:

فرشے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات والے نجر کے دفت جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلّہ وابستہ ہے ان لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ بھرعصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان رفائق سے روایت ہے کہ آمخضرت ہوتی نے رات کو انسان کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دو فرشتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جو عذاب لے کرآتے ہیں اور جو عذاب کے کرآتے ہیں اور جو عذاب کے کرآتے ہیں اور ہو تا ہی نہیں گراس کے لیے مقام مقرر ہے ہی آتی گئے ہیں اللہ اللہ عندی کرنے والے ہیں ،صف باند سے فرائے ہیں ،صف باند سے والے ہیں ، صف باند سے والے ہیں رب کے سامنے۔

صدیث پاک میں آتا ہے آلا تیصفون کے ماتیصف الملندگة عِنْدَ دیمِهِمْ
'' کیاتم نماز میں ایس صفی نہیں باندھ کے جیے فرشے رب تعالیٰ کے دربار میں صف بندی کرتے ہیں۔' پوچھا گیا حضرت! فرشے کیےصف بندی کرتے ہیں ہوتا۔ تو ؟ آپ ہو ہو نے فر مایاصفیں بالکل سیدھی رکھتے ہیں اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح فر شنے صف باندھ کراللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھ کراللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھ نا برل دے۔ تو فر مایا ہے کہ جو آ دی صف درست نہیں کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔ کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔

متدرک ما کم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے انتخفرت تالیق نے فرمایا فرمایا فرمنیا فرمایا فرمنیا فرمایا فرمنیا فرمایا فرمنیا فرمایا فرمنی کا دروازہ کشادہ کرتا ہے ۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے کشہ کا دروازہ کشادہ کرتا ہے ۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے شہرت الله وَبِحَمْدِهِ فَلِكُ اورادھر دروازہ كل جائے ۔ بھی اجر نے کا وقت مقرر ہے وقت پر ملتی ہے ۔ ما تکتے رہوضر ور ملے لی ۔ کس وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا جا ہے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا نہ چھوڑ و ۔ رب تعالیٰ ہے ما نگنا چھوڑ دو گے ۔ فرمایا دو گے کہ بس کے مواکوئی اور رب ہے کہ جس سے مانگو کے ۔ فرمایا وان کانوالیک فوئن اور بے شک وہ مکے دالے البتہ کہتے ہے گوئن آئی عِندَمَاذِکُر اَفِینَ الْا وَلِیٰ ہُوں کی ۔ پہلے لوگوں کی طرح المند قبلے کہ البتہ ہوتی ہمارے پاس بھی ہوتی المرے پاس بھی ہوتی البتہ ہوتے ہم الشد تعالیٰ کے خلص بندے ۔ اللہ تعالیٰ کے خلیا کے خلیا

آنخضرت ہے۔ مبعوث ہوئے تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تین فرقے تھے۔ مشرکین ، جواپ آپ کوابرا ہیمی کہتے تھے تین سوساٹھ بتوں کی ہوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں یہودی تھے۔ مدین طیبہ میں ان کی کافی تعدادتھی اور خیبر تو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مختلف جگہوں پر مجمی آباد تھے۔

تیسرے نمبر پرعیسائی تھے۔ نجران کا علاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اکا ذکا آباد تھے۔ ان کے علاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرسی میں مبتلا تھے۔ تاروں کی ہوجا کرتے تتے۔ پانچوال فرقہ مجوں کا تھا یہ عرب میں بہت کم تھے۔ ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز ہیں تھی۔

یہود پول اور عیسائیول کے جلے ہوتے تھان میں دوائی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً ول پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلے کرتے ، درس دیتے اور ہم بھی اللہ تعالی کے خلص بندے ہوتے ۔لیکن جب آنحضرت مُلائی تشریف دیتے اور ہم بھی اللہ تعالی کے خلص بندے ہوتے ۔لیکن جب آنحضرت مُلائی تشریف لائے اور اللہ تعالی کی کتاب ان کوستائی فکھ فکر وابع پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالی کی کتاب ان کوستائی فکھ فرآن ایو کہ کا ایک نام ذکر ہی ہے اِنّی نفون کی تا کہ دیم کا ایک نام ذکر ہی ہے اِنّی نفون کی تا کہ دیم کا ایک نام ذکر ہی کتاب آئی فکھ فن کو اور ہے بیاں کہ دیم کے نازل کیاذ کر یعنی قرآن کو اور ہے بیاں کہ دیم کی اللہ تعالی کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالی کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالی کی کتاب آئی تک محفوظ ہے اللہ تعالی کے نظر میں کو مقاطرے گی۔

### صدافت قرآن

آئے۔ تقریباً با نے سال پہلے کی بات ہے کہ ہند دستان کے ایک وکیل جس کانام چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقد مددائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں و کالت میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میرے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں ۔ میری استدعا ہے کہ قر آن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ بیمیرے جذبات کوشیس پہنچاتے ہیں۔ قر آن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے بانے والوں کو تھم و بتا ہے قائیلو اللہ شو کوئی کانا تھ اور اپندی کانا تھا اللہ شو کوئی کانا تھا ہے اور اپندا اس کی تقر آن دور دیشا ہے لہندا اس کی تقر آن ہمیں کافر کہتا ہے۔ ہمارے جذبات کوشیس پہنچا تا ہے لہندا اس کی تقر آن ہمیں کافر کوئیل کے ماتھ کو تا ہے۔ ہمارے جذبات کوشیس پہنچا تا ہے لہندا اس کی تقر آن ہمیں کافر کوئیل کے ماتھ کو تا ہے لہندا اس کی تقر آن ہمیں کے ہمارے اوپر قالم کا تھم و بتا ہے۔ ہمارے جذبات کوشیس پہنچا تا ہے لہندا اس

پر پابندی عاکم کی جائے۔ نہ قر آن وحدیث طبع ہواور ندان کو پڑھایا جائے نہ سناجائے۔

تجے نے گھبرا کر مقد مدوالی کرویا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تقداد میں سلمان ہیں وہ

قبول نیں کریں ہے۔ یہ کہ کر کرمیر بے ہیں کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ چر

ایس وکیل نے کلکتہ بائی کورٹ میں مقدمہ دائز کردیا بائی کورٹ کے دونوں نج ہندو تھے۔

ایک نے فیصلہ کھا کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی

شرح ہے۔ نہ بیعد الت اس پر پابندی لگانے کی تجازہ ہی خوا کی طرف سے اور حدیث اس کی

شرح ہے۔ نہ بیعد الت اس پر پابندی لگانے کی تجازہ ہے نہ کوئی اور عدالت و وسرے نے

پابندی کا کوئی مقدمہ ہمارے چیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس پر پابندی کی کوئی

نظیر ہوتی تو پھر ہم کھے کہ سکتے تھے لہذا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔ قرآن پاک

کی صدافت کا اعدازہ لگاؤ کتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسٹہری فیصلہ سنایا ہے۔

ہر مسلمان کو از برجونا جا ہے۔

تو قر ما یا انہوں نے اس تھے سے ساتھ تفر کیا فینوفت یف لمینون بس عفر یب وہ جان لیں مے و نقل مینوٹ کی ساتھ تفر کیا اور البتہ تحقیق میلے ہو بھی ہے ہماری بات مارہ فیصلہ ہو چکا ہے فیج باد نکا انٹر کی بینی است مدد دیئے جا کیں گے ،ان کی مدد کی جائے گی و اِنَّ جَدُدُنَا لَمْدُ الْفَلِیمُونَ اور سے شک ہمارالشکری خالب آئے گا۔ یہاں پر بعض او گوں نے یا شکال پیش کیا ہے کہ سارے یغیر تو منصور نہیں ہوئے کی پیغیروں کو پر بعض او گوں نے یا شکال پیش کیا ہے کہ سارے یغیر قرمنصور نہیں ہوئے کی پیغیروں کو اللہ تعالیٰ کے نبول کو ناحق ۔' ذرکہ یا منہ یہ شہید ہوئے ، کی منہ یہ ہے یہ شہید ہوئے ہیں منہ یہ علیا

منشظے شہید ہوئے ۔ تو کمالین میں اس کے بہت سادے جواب دینے گئے ہیں ۔ ان میں ے ایک بدے کہ برنفرت ان پیغمبروں کے لیے تھی جن کے لیے جہاد تھا نیخی جن لیغیمروں نے جہاد کیا رب تعالیٰ نے ان کی عدد کی اور جن کے دور میں جہاد نہیں تعاون میں ہے شہید بھی ہوئے ہیں۔ لہذا قر آن یاک برکوئی اعتراض نیس ہے۔ جنھوں نے جہاد کہا بان كى الله تعالى في مدوكي حياب ده تعور بي كول نه تحد

فراليا فَتُوَلَّ عَنْهُمُ بِن آبِ ان سے اعراض کریں حَبَّ جِين ایک وقت تک وَأَنْبِصِرْ هُدُ- أَنْهِ صِوْ كَامِعَى بِ أَمْهِلْ آبِ ال وَمَهلت دير راوري معنى يهى كرتے بين كرآب ان كود يكھتے رہيں۔ دونول معنى سي من فروف ينيسرون

واعبرة المعنان

مُنْذِرُ وْرانِ وَاللَّا مِنْهُمُ النَّاسِ حَوْقَالَ الْكُيفُونَ اوركِها كافرون في المناسير كذّاب يواوركر براجمونا ب معاذ الله تعالى) آجَمَا الله لِهَا كَا كُرُومِ اللهِ في بهت سارے الله ولكو إلها وَاحدًا أيك الله إنَّ هٰذَانَتُمْ أَعُجَابُ بِأَنْكَ البِسْرِ عِيبِ تِيرِب وَانْظَلْقَ الْمَدَلَا مِنْهُمُ الرَجِلِي الكِ جماعت ان مِن سے أن الْمُشَوِّل بِي كَرَجُلُومُ وَ الصبروا ادرؤ فرجو على إلهتكار الضمعودول ير إن هذالكي تُرادُ بِشُك سِالبت أيك شي إداده كي مولّى مَاسَيفنا بهذا تبيل في بم نے بیات فی انعِدَ اللہ خِرَةِ میجیلی ملت میں اِن هٰدَآ میں ہے ہے إِلَّا اخْتِلَاقُ مَنْ مُرَّكُمْ فِي مِولُ مِات عَلَيْوَالْذِينُ مِنْ اللَّهِ مُنْ كَا مُوالِّدِ مُن اس يزذكر مِنْ بَيْنِينَا جارب درميان بَلْ مَنْ فَيْ شَلْفَ بَلْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَشَكْ مِن بیں فین ذِکری ممری تعیمت کے بارے میں بنل بلکہ لَمُنایَدُوَقُوْا عَدَّابِ ابْھِي تَكْتِيسِ چَھانبون نے ميراعزابِ أَمْعِنْدُهُمْهُ كَيامِينِ ان کے پاک خَزُآہوئ زخمة وَ ہَكَ آپ کے دب کی رحمت کے فزانے الْعَزِيْزِالْوَهَابِ جَوِعَالبِ بِكُثَرَت كَمَاتُهُ وَيَعْوَالبِ مِ كَثَرَت كَمَاتُهُ وَيَعْوَالا ب

وحدثتمبه سورة ص:

ال سورت كا نام من باور كيلي بي آيت جي بيلفظ موجود ب لفظ من ك متعلق حصرت عبدالله بن عباس مظلته فرمائتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف

ے۔صبور کامعنی ہے صبر اور حمل کرنے والا۔اگر اللہ تعالیٰ حمل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جوالله تعالیٰ کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط با تیس کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ حچوڑ تا۔ عدیث قدی ہے بخاری شریف میں۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یَسَبُّ نِے آ إِنْ أَدَمَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ " ابن آوم جُصِكًا ليال دينا ہے حالا نكماس كويد فن نبيل ہے كروه بجھ كاليال وے ـ " كاليال كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَكْ عُونِي وَلَدُا" ميري طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔ ' کوئی کہتا ہے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے ،کوئی کہتا ہے میسٹی ماہیے اللہ تعالیٰ کے بیے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بینیاں ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا آ ہے۔ جیسے ہماری ثابت النسب اولا دکوکوئی کہے کہ رہے ہوری نہیں ہے۔ رہے ہمارے لیے گالی ے۔ ای طرح سم یسلند ولم یبولند کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔ فرمایا وَيُكَدِّبُنِي إِنْ أَدْم وَلَم يَكُن لَه ولك "أبن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالاتکہ اس کوئل نہیں ہے کہ مجھے جھنلائے ۔'' حجیثلا تا کیسے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑ انہیں ا كياجائے گا۔ مِن كَبَهَا مِون لَتُنبِ عَثْنَ | تغابن :٢٨ ]'' البيته تم ضرورا تھائے جاؤگے۔'' بركبتا ہے كه قيامت نبيس ہے۔ بدرب تعالى كى تكذيب ہے۔ تورب تعالى كو گائياں و يے والے اور حجمثلانے والے بھی و نیامیں موجود ہیں۔ دہریے جورب نتعالیٰ کی ذات کا انکار كرتے ہيں اس كے وجود كے منكر ہيں وہ بھى دنيا ميں موجود ہيں۔اس كے پيغمبروں كى تكذيب كرنے والے بھى دنيا ميں موجود ہيں ، اس كى كمابول كى تكذيب كرنے والے بھى و تیا میں موجود ہیں \_نگراس کا حوصلہ ہے کہ فور آگر فٹ نہیں کرتا سز انہیں ویتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ب وَالْقَرْ إِن ذِي الذِّكْرِ وَاوَقَميد بِ مَعْنَى مِوكًا قتم ہے تھیجت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی فتم اٹھانامخلوق

كه لي جا رَبْسِ م - حديث ياك من آتا ب من حَلفَ بغَيْر اللهِ فَعَدُ أَشُركَ " جس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی قتم اٹھائی اس نے شرک کیا۔" کیکن اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے غیر اللہ کی تسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہنا ہے مجھے نبی کی تسم ہے، کوئی کہتا ہے مجھے رسول کی شم ہے، کوئی کہتا مے مجھے پیر کی شم ہے، کوئی دودھ - بوت (پتر، ہنے ). کوشم اٹھا تا ہے ، کوئی کعیے کی شم اٹھا تا ہے۔ یہ تمام شرکیہ الفاظ ہیں ادران الفاظ کے ساتھ متم اٹھانا بائز نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی متم اٹھاؤیا اس کی صفات کے ساتھ متم اٹھاؤ، رحمان کی متم، رحیم کی متم قرآن یاک الله تعالی کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی متم اتھا کتے ہیں۔ بیضابط اور قانون مخلوق کے لیے ہے اللہ تعالیٰ پرکوئی قانون لا گڑمیں ہوتا وہ جس چیز کی جا ہے تتم اٹھائے ۔لہذااس نے کہیں تین کی تتم اٹھائی ، زیتون کی تتم اٹھائی ہے۔العصر، زیانے کی نتم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی نتم اٹھائی ہے۔وہ کسی قانون کا یا بندنہیں

توفر ما ياقتم بيضيحت والعقرآن كى ببل الّذِين كَفَرُ وَافِي عِزَّ وَقَيْهَا قِ بلکہ دہ لوگ جو کا فر ہیں تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی قومول نے بھی تکبراور مخالفت کی تھی پھراس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ کھیا ہے آھے آھے کا موجی قبلہ ہے مِّنَ فَدُن کُننی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ جضوں نے مکبر کیا ،سرکشی کی، توحيد كاانكاركيا، الله تعالى كرسولول كوجمثلايا \_ پھر جب جاراعذاب آن پہنجا فَيَادَوْا تويكار انھول نے ۔ چيخ جلائے اپنے گنا ہوں كى معافى مانگى فَرَلاتَ حِيْنَ مَنَاصِ اور تہیں تھاونت جھٹکارے کا۔خلاصی اورر ہائی کا وفت گز رچکا تھا۔ یہ کے والے بھی تکبراور كالفت من آخرى يغمركي رسالت كالكادكرد بين وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمُ مَّهُ ذِرُّ

قِنْهُ اورانہوں نے تجب کیااس بات پر کہ آیاان سے پاس ڈرانے والا اُنھی میں سے۔

ہمتے سے کہ منصب نبوت کے لیے ابوطالب کا پہتم بھتجابی رہ گیاتھا و قسائ و اُنہوں نے لوگو کہ نُور کے لیے ابوطالب کا پہتم بھتجابی رہ گیاتھا و قسائ و اُنہوں نے کو کو نُور کے لوگا الْقُورُان علی دَجُلِ مِن الْقَرْیَتُین عَظِیم الله الله و الزخرف اس میں بڑے آدی پردوبستیوں میں الزخرف اس میں ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے آدی شے اور طاکف جو مکہ مرمہ سے کہمتر (۵۵) میل کے فاصلے پر ہاس میں ابن عبدیا لیل ،عروہ بن مسعود اور حبیب وغیرہ بڑے آدی تھے اور کا کو کہ اللہ ہوں تھا تو ان میں سے کی سردار پر کیوں وغیرہ بڑے آدی تھے۔ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہونا تھا تو ان میں سے کی سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہ جاور گرجھونا (معاذ اللہ تعالی) نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکینی ون هذا الله محکد الله عرف کا دورکہا کا فرول نے بہاد و گرے برا حجودا ہے۔ الله تعالی ) رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ الله تعالی نے آنحضرت مَنْ الله کی کو جومر تبداور مقام عطا فرما یا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ منظی کی خدا نہیں ہیں الله تعالیٰ کے بعد مرتبداور مقام آپ منظی کا ہے۔ ع بعد مرتبداور مقام آپ منظی کا ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ تو تی قصہ مختمر میں الله تعالیٰ کے بعد مرتبداور مقام آپ منظی کا ہے۔ ع

## آنخضرت تلفي كے مجزات:

آنخفرت مَنْلِيَّانِيُ كُومِجِزات كَى وجه ہے جادوگر كہتے ہے۔ درختوں كو چلتے ہوئے و يكھا، تھوڑے پانى كوزيادہ ہوتے سب نے ديكھا، پھروں كو بولتے ہوئے سا۔ ايك موقع پر آنخضرت مَنْلِیَّةِ عَمام مَنْلِیَّة کے ساتھ تشریف فرما شھا ورلوگ بھی بیٹھے تھے۔ ابوجہل برامنہ بھٹ اور برا اب لحاظ آوى تھا۔ مھی ہیں شکریزے لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْلِیَّة ) اُخْدِد رُنے ہے اور برا اب لحاظ آوى تھا۔ مھی ہیں شکریزے لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْلِیَّة ) اُخْدِد رُنے ہے اور برا اب لحاظ آوى تھا۔ میں ہیں گئے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (مَنْلِیَّة ) اُخْدِد رُنے ہے۔ مُنے ہے۔ مُن کے ایکھی میں کیا ہے۔ '

آنخضرت النينية في مسكرات موع فرمايا چيا!اگريه باتھ والي چيزخود بول پريتو پهر؟ چنانجدروایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزول نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کروہا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ رہز ہے بھینکتے ہوئے کہا کہم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کر لایا ہے اور ای کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہث دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔آنخضرت میلی کے معجزات کودیکھ کراور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کودیکھ کر عِادُوكُرِ كُهَتِهِ تِصِيهِ اورجِمُونا كِيول كَهِتِ تِصْ بِمُحُوث بِيقًا الْجَعَلَ الْأَلِيقَةَ إِلْهَا وَاحِدًا كَيا اس نے کردیا ہے سب خداوی کوایک خداریہ جھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سأر الماكام كرتا ب-سب سازياده يسخ والى بات يهي تقى كه الله تعالى وحده لا شریک ہاس کا کوئی شریک تبیل ہے۔ سورہ صفّت میں گزرچکا ہے اینہ م کانوا إذا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِرُ وْنَ " بِشَكَ بِيلُوَّكَ كَهِ جِبِ ان كَسَاحِتُهُما عاتا تقالا الله الاانتُهَ تَكبر كرية يقط 'الج<u>علة تھے ك</u>ه نه لات رباء ته منات ، نه عزّى ، نه مبل ، نه كُونَى اور صرف أيك بى الدره كيائه إنَّ هٰذَالشَّى يَجْعُجَابٌ بِعِثْكَ بِيجِيرِ بِ بڑی عجیب ۔ آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آ سے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں كەان كا ماحول كفرشرك كا تفايه

بیت الندکی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوماٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حفرت ابرائیم مالید، کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالید، کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالید، کا مجسمہ، حضرت ابنائی مالید، کا مجسمہ، حضرت ابنائی مالید، کا مجسمہ، حضرت مریم علینائنا کا مجسمہ، حضرت با بیل مالید، کا مجسمہ، حضرت مریم علینائنا کا مجسمہ، حضرت با بیل مالید، کا مجسمہ، حضرت مریم علینائنا کا مجسمہ، حضرت با بیل مالید، کا مجسمہ، حضرت میں کو بیل کہتے تھے۔ ان کے علاوہ اور برزگول کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ کسی دن ناغر نہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی کا

چر صاوا چر حتار ہتا تھا اور ان کے بیٹ کا دھندا چلتار ہتا تھا۔ اور آ پ بیش کا ان کی خدائی كومٹانے كے ليے آئے تھے كەصرف ايك ہى معبود ہے ، ايك ہى مبحود ہے ، ايك ہى حاجت رواہے ،مشکل کشاہے ،ایک ہی دست گیراور فریا درس ہے۔اس کے سواکوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں سے سی کے پاس جھے نہیں ے وَانْطَلَقَ الْمَلَامِنْهُمْ اور جلى ايك جماعت ان كافروں ميں سے جب آب مِلْ إِنَّ فِي مِنا إِلَّا الله الا الله تو محله مين جاكر كهنه لكه النه وجوانو! أن اله أو الله والم گلیوں اور محلوں میں بھیل جاؤ باز اروں میں ، جاؤ جہاں لوگ اکٹھے ہوں و باں جاؤاوران كوكهو وَاصْبِرُوْاعَلَقِ الْمُقِبِكُمُ وَتُهُرِهُوا يَنْ مَعُودُولَ بِرِءَ النَّهِ خَدَا وَلَ كُونَه حِيورُ نا۔ بي بات نوح ملتِ كن مانے ميں مشركوں نے كي تھى تلات ذرينَ الفتك " بركز نه چهوژناايخ معبودول كو وَلَاتَ ذَرُنَّ وَدَّاوَلَا شُواعًا ۚ وَلَا يَغُوكَ وَيَعُوٰقَ وَ نَنْهُ ١ | نوح ،ب: ٢٩ | برَّنز نه جِعوژ ناو د کوا در نه سواع کواور نه جِعوژ نالیخوث ، بیعوق اورنسر کو یا ' تو کہاانہوں نے ڈیٹے رہوا ہے معبودوں پر اِنّ ھٰڈالَشَیٰ ہِ یَرَادُ ہے شک سے البته ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز جاری مراد ہے کدایے الہوں کونبیں جھوڑ نا مَاسَيعَنَا بِهٰذَافِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ تَهِيلَ مَن بهم نے مير بات يجيلى ملت ميں يعني آباؤا جداد ہے ہم نے نہیں سنا کہ ایک خداہی کا مُنات کا سارا نظام چلا آ رباہے وہ بھی تین سوسا ٹھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی بوجا کرتے تھے اور تم کہتے ہولا الدالا اللہ ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی ملاہیے کی ملت بھی ہے کہ پہلے پیغیبروں کی جوملتیں تھیں ان میں آخری ملت میسی منصبے کی ہے کہ وہ بھی ایک سے قائل نہیں تھے بلکہ وہ تثلیث لیعنی تمن خداؤں کے قائل

- 🗢 الله تعالیٰ ایک
- 🍲 عيسلي ملاسك دو ..
- 🤝 اور دوح القدس جبرا ئيل مالينيوم تين \_

اوران کا ایک فرقہ جرائیل مائیے کی جگہ حضرت عینی عالیے کی والدہ حضرت مریم عینات اللہ تعدار کن ما نما تھا کہ تین کے ساتھ لظام چاتا ہے۔ پھرایک گر:ہ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ عیسی اللہ تعالیٰ کے جئے ہیں اور آئے بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ بماری قو می اسمبلی کے اجلاس میں دود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسی مائیے، جورب کے جئے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں ۔ سوائے مولوی عبدالرجیم چکڑ الوی کے اور کوئی ممبر نہیں بولا ۔ انہوں نے ابنا فریضہ اور کوئی ممبر نہیں بولا ۔ انہوں نے ابنا فریضہ اور کی نام سے میں اس کے مائی اپنے آپ کومسلمان کہلا تے ہیں۔ ویجھوا عیسائی میں بھی اپنے مقید ہے کے اظہار سے باز اپنے مذہب کے گئے پختہ ہیں کہ مسلمان اسمبلی میں بھی اپنے عقید ہے کے اظہار سے باز نہیں آئے ۔ امریکہ ان کی پشت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنجیبر کی تو ہیں کرنے ہیں از نہیں آئے ۔

یہ بات تہارے علم میں ہے کہ ضلع گوجرانوالا کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور سے ہو منظور سے اللہ منظور سے منظور سے اللہ منظور سے تو تمل ہو گیا۔

از یبا الفاظ لکھ کر پر چیاں تقسیم کیں ، دیواروں پر لکھے۔مقدمہ چلامنظور سے تو تمل ہو گیا۔

رحت مسے اور سلامت مسے کو سزائے موت ہوئی۔ فیصلے کے دفت امر کی سفارت فانے کے آدمی عدالت میں موجود تھے اثر انداز ہونے کے لیے۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل کئے۔

ہمارے جنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں سی ان ھنڈ آ اِلْا

پھر بدر کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ونیانے ویکھا اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر پھر حشر کا اور جہنم کا عذاب الگ ہے۔ یہ لوگ نزول قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں۔ ام عِنْدَ تَعَمَّدُ خَنَّ آبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیْنِ الْوَ هَاہِ كیان کے پاس آپ کے بیس ام عِنْدَ تَعَمَّدُ خَنَّ آبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیْنِ الْوَ هَاہِ کیان کے پاس آپ کے رہ کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے کنڑت کے ساتھ و سے والا ہے۔ کیا اللہ تعالی کی ذات کی رحمت کے خزانے تیت کم رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں رسول بنا کیں۔ اللہ تعالی کی ذات مالک المذاب محتار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجم بنائے وہ کس کا پابند نہیں۔ اللہ المذاب محتار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجم بنائے وہ کس کا پابند نہیں۔ ساتھ میں میں کہ کا پابند نہیں۔ ساتھ میں کی جا ہے پینے میں کو جا ہے پینے میں کو جاہے پینے میں کی کا پابند نہیں۔ ساتھ کے دو کس کا پابند نہیں۔

-4

\*\*\*

آمُ لَهُ مَ كَيَانَ كَ لِي مَ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُولَ كَ درميان بِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُولُولُ

- جرالان خير مع المرح من المرح المانية يخالية يخالية يخالية خابك ما المراحبة عين يقدين المايك الإلاالا اليولير منهمة منجوأ بالمدايدك لابهاله ليألثوهم الميانجة المُعْرِفِي عَمْ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مداد مدار بالمناع فعل الاسماد النيزي المنارا يدليدك عمينابيلني المناينة عبالمعال المتاليك عد للله الملفظ المعلق المعلق المعلمان المعلمان المعلمان نغرين المنهالنيستاد فعراه مااجث ليأسبالي للجب عاجة عج عَنْ اللَّهُ فِي إِنَّ مِن المعالمَةُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ ال ة المجاهديد الفشان و سادن المعادد بوالله الموني كمانا قللقناة جريج بيغيثها للكب بالجوة في تناتماني ساله المعياقاتي بمل بملاح بالمستبدف للالياء كوالأ تحقيا كمارتجة (الكتشانك) والعجالا والمراهد المائح المناهد فالمائلا المراب وينهج المائن حاليا المناب والمناب والمناب والمناب

الم قديم الميدان المراه المراع المراه المرا

لالإكسالة منطولج برت إلا فأ ليربيك للمباله المُجْمِدَة لا اللَّهِ خ رايهال الناق لليسمال المناقل المناقل المناقلة خرامالاللاقة للالمناه المتراء المناهما والمناق الأ بَلِيْنِ إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ حبر المان عبي المؤلم المرابة ا يُلْوُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلِينِ الْمُلْفِينِ الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي الْمُلْفِيلِي عَلَى النَّالُونَ إِنْ مُنْ إِنْ عَلَى فِي مُنْ الْمُنْ الْمُنَّالِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال المتعاب المال الدال المتعالم المال المتعالق المتعالم المت ة عالية والمارك والمنافع المارك المنافعة المارك والمنافعة عَيْدُ الْمُ الْمُ وَيُعِينُ اللَّهِ وَيُعْمُونُ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ ڵؽٳۼڷؽٵڿڹۼٙڸۼڂڿڹٷڹۑٵؽٳؿ<u>ٳػڿؽ</u>ؽٵڿڰۮ 

الله ١٠١ المالية على ١٠١ المالية من المالية

بسواللَّهِ اللَّهِ عُمْرِ . إلاَّ حِيْمِ 🔾

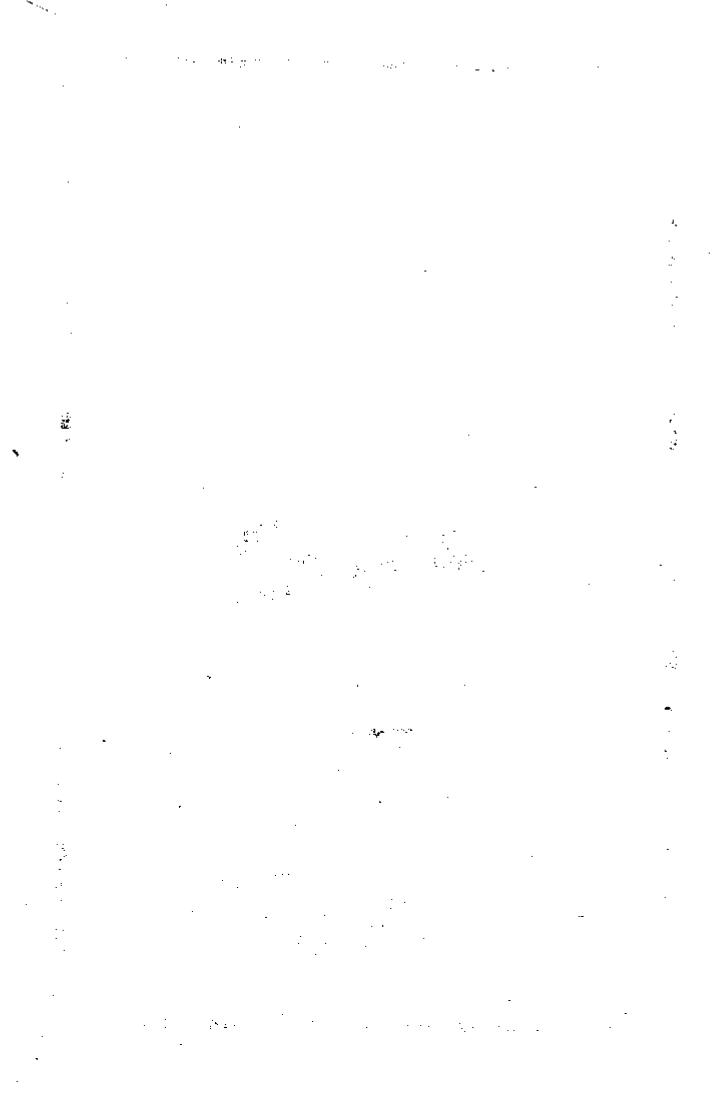



(pg)



NAME OF STREET OF STREET

تفسير

المنابعة المنابعة

ŧ And the second s

\*\*\* - لالعالج المرك المركزية المنظرية المنظمة المنظمة المراتاء وينيانان فينانان والمنازية والماليان المعاد ويور 7+1

أُولِبِّكَ الْأَخْزَ ابْ يِيرِ عِيرِ عِيرِ مِن اللهِ الله سب إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ مُمْرَجَمِتُلايا تِيْمِبرول كُو فَحَقَّى عِقَابِ لِي لازم بوكيا ميراعذاب وَمَا يَنظُرُ هَوْ لَآءِ اورنبيس انظار كرتے بيلوگ إلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً كُراكِ فِي كَا مَالَهَامِنْ فَوَاقِ تَبِيلَ إِلَى كَا لَهَامِنْ فَوَاقِ تَبِيلَ إِلَى كَا لَكُونَى وقف وَقَالُوا اوركماان لوكول في رَبَّنَاعَ حِلْ أَنَا اله بمارد رب جلدى كروے بمارے ليے قِطْنَا بمارا حصد عذاب كا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ حساب كدن سے يہلے إضبر آپ مبركري على منايقُولُور ان باتول يرجوده كرتے بين وَاذْكُرْ عَبْدَنَادَاوْدَ وْكُرْكْر بِمَارِك بندے داؤد من كَا ذَالْاَيْدِ جَوْمَت والي شَعِ إِنَّهُ أَوَّابُ بِي شُك وه رجوع كرنے والے تھے اِتّارَخَمْ فَالْجِمَالَ مَعَدُ مِي شَكَ بِمَ فِي مُحْرَكُرو مِا يَهِارُون كواس كساته يستخرس جوبلج كرتيت بالعيني بحطفيهر والإثراق اور سنح کے وقت والطّنيرَ مَخمُورة اور برندے بھی جواکشے کیے جاتے تھے كَ إِنَّ لَهُ أَوَّاتُ سب كسب ال كي طرف رجوع كرنے والے تھے و شَدَدْنَاهُ لُكُ اورجم في مضوط كياس كملك كو وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَة اور دى جم في ال كوداتائي وَفَضلَ الْخِطَابِ اورفيمله كن خطاب

ربطآيات :

كل كي بن بيان مواكمشركين كمدفكها عَانْزِلْ عَلَيْهِ الذِّكر مِنْ بَيْنِنَا

'' کیااس پراتاری کی ہے نہیعت ہارے درمیان۔''ہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی اس مین کیا خوبی ہے کہ اس ہر وی نازل ہو گی ہے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا آئ عِنْدَهُمْ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ "كياان كيال فزان إلى المَان عِين آب کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔''اس نے آپ مَالْفِظْالِکُو مبوت عطافر مائی ہے وہ ان کا یا ہندتو نہیں ہے۔ مزید فر مایا اَمْ لَهُ مُرَهُ لُكَ السَّمُوٰ بِ وَالْأَرْضِ كَيَاانِ كَهِ لِحِيهِ بِمِلْكَ، شَائِي آسانوں اور زمین كی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اورز مین کے درمیان ہے۔ کیااس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایبا ہے تو فَلْيَرْتَقُوافِي الْأَسْيَابِ- اسباب جمع ب سبب كي-اس كامعنى براسته پس جاہیے کہ چڑھ جا کمیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کر وہاں ے روک دیں اگران کے اختیار میں ہے تواہیا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں مجند تی ما عَنَالِكَ حِجْنُه كَامِعنَى لَشَكراور ما كامعنى حجوثاسا - ايك حجوثاسالشكر باس مقام ير مَهْزُ وُحْ تَكُست خورده مِنَ الأَخْزَابِ لَشَكْرُول مِن سے۔

#### كفاركى شكست :

پھرابیائی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ مکرمہ سے چلے جنگ برر کے لیے وطول بھاتے ہوئے ، اچھلتے کورتے ہوئے اُعلیٰ ھُبُلُ کے نعرے لگاتے ہوئے ۔ گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں ، شراب اونوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعد بیہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرح ہوں گے ، شراب چلے گی ، قرب وجوار کے قبائل کی فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرح ہوں گے ، شراب چلے گی ، قرب وجوار کے قبائل کی فیافت کریں گے ۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذلت ناک شکست کھا کیں گے اور ان میں رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سوره آل عمران آیت تمبر ۲۳ یاره ۴ میں الله تعالی کاارشاد ہے و لَقَدُ مُصَوّعُهُ السله بهند وا نُنتُم أولَة " البيت عقيل الله تعالى في تهارى مدوى بدر كم مقام يراور تم نہایت کزور تھے۔'' ایک طرف تمین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ مکواریں ، جھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دی کہ ہرا یک تلوار ہے سلح تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیہ قصہ ہوگا'۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے پانھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بنلاتی ہے کہ بھا گئے والے گھروں میں حصب کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ س شان وشوکت کے ساتھ نکلے تھے اور کس طرح ذلیل ہو کرآئے ۔ تیمیت گانے والیاں مر ہے گاتے ہوئے واپس گئیں فرمایا پہچھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ لیعنی ان کوشکست ہوگے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ مان کی کہ کوسلی دی اور کل کے سیق میں تم نے رہے ہی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت عَلَیْن کو جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہا جا ہمیں رل پر کیا گزرتی ہے ہماری کیا حیثیت ہے۔اوراس مستی کو کہا جائے جوساری کا کنات سے بلند و برتر ہے اور اس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ۔ ظاہر ہات ہے کہ آنخضرت مُثَلِينَ كُوطبى طور يرتكليف ہوتى تھى ۔ تو آب مُثَلِينَ كُلسلى كے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندواقعات پیش کیے ہیں کہ آپ عظیماً عم نہ کریں پہلے بغیبر <sub>وں</sub> کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوا!ن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشتهاقوام کےواقعات :

الله تعالى فرماتے ہيں كَ خَبَتْ قَبْلَهُ مُدَقَّوْهُمُ نُوْجِ مَعِمْلًا يَانَ سَهِ يَهِلِمُ نُوحَ منتهد كي قوم نے \_انہوں نے نوح ماليد كوكما تھا سك فاب أشد [قرز ٢٥] " يدير المجمونا اور برداشرارتی ہے قائد اور عادقوم نے قیفر عنون دُوالا کو تاہ اور فرعون نے اور فرعون نے اور برداشرارتی ہے قاس کے جسے سے کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکتا تھا کہ حرکت نہ کرسکے۔اور یہ بھی لکھا ہے اس کے جیموں کو باندھنے کے لیے جومیخیں لگاتے سے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور کے لیے جومیخیں لگاتے سے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلایا۔سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلیعہ تی تی آب " یہ جادو گر ہے برا جھوٹا۔" وَشَمُودُ وَ اور شُمُودُ قُوم نے جھٹلایا صالح ملایا کے سے جادو گر ہے برا جھوٹا۔" وَشَمُودُ وَ اور شُمُودُ قُوم نے جھٹلایا صالح ملیا کے میں برے علاقہ کے رہنے والے سے۔ یہ علاقہ اور شمود قوم نے جھٹلایا صالح ملیا کے میں برے براے بہاڑیں۔

ان لوگوں نے حضرت صالح ملاہے ہے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلاں جٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض تفسیروں میں ہے کہ ساتھ بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح ملاہے نے فر مایا کہ بید کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرا رب میری تا تید کردے تو مان لو ہے۔ کہنے بال مان لیس کے لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا اور نہ ہم مانیں گے۔ جیسے کہا ہوت ہے :

#### نەنومن تىل بونەرادھا تاپ

ایک بڑی مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالی کے تھم سے چٹان پھٹی اوٹنی نکل کر باہر آئی۔ حضرت صالح منٹیدے نے فر مایا ہدناہ ناقة الله لکم آیة [الاعراف: ۲۳] لیکن یقین جانو کہ اتنابڑا کرشمہ اور مجزہ د کھے کربھی کوئی ایمان نہ لایا۔ بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے، لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود قوم مجٹل چکی وقوم نوج اور لوط مناہدے کی قوم نے

حجثلایا۔حضرت لوط منصبے اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم منسیدے حقیقی بھتیج تصان کواللہ تعالی نے سدوم شہراوراس کے آس باس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کیشکل وصورت ،ا خلاص ،کر دار کو د کچ*وکراڑ* کی کا رشتہ بھی دے دیا۔حالا تکہ دنیا کے مشکل ترین کا موں میں ہے رشتہ بھی ہے۔ لڑ کی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔البتہ ددیا تین لڑ کیال تھیں وہ اینے والد کے عقیدے برتھیں اور چند غریب لوگ بھی تھے جو ا بمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس تو م کواندھا کیا ، پھرآ سان سے پھر برسائے ، پھر جبرائیل مصلے نے ڈراؤنی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بیٹ گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے بھینک دیا۔ فرمايل وَأَصْحُتُ لُنَيْكَةِ - ايكه كامعنى جنگل -اورجهنايا جنگل والول نے -به حضرت شعیب مائیے کی قوم تھی ۔شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس یاس بڑا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ان کی طرف اللہ تعالی نے شعیب مالیالیہ کومبعوث فر مایا۔حضرت شعیب مالیے کی صرف لڑ کمیاں تھیں لڑ کا کوئی نہیں تھا اپنی ضرورت کے لیے مجریال رکھی ہوئی تھیں ان کے دودھ برگز ارا ہوتا تھا۔ بیجیاں ہی چراتی تھیں۔عرصہ دراز تك ان كوشعيب منطق في اور مجها يا مكروه ايمان ندلائ ران يرالله تعالى في زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مائیے نے جیخ ماری جس سے بیسب کے سب تیاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ بھی بری۔

فر مایا اُولِیْلک الاَخرَاب میں بڑے بونے گروہ تھے جو تباہ ہوئے اِن کُلُّ اِلْاکِیَنَ بَالدُّ سُلَ نہیں تھے یہ سب کے سب گر جھٹلایا انہوں نے پینجبروں کو فَ حَقَى عِقَابِ کِی لازم ہوگیاان پرمیراعذاب۔اصل میں عِقَابِی تَفَاجِیمُ کُ ہُرگئ۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کُی کُٹ کے لیے بیان فر مائے کہ بینجیروں کوجن لوگوں افتحات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسل کے لیے بیان فر مائے کہ بینجیروں کوجن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلا یا وہ تباہ وہر بادہوئے۔اسی طرح اگریہ بازند آئے تو یہ بھی ہر باد

فرمایا و مَتاینظر کَفَوْلاَءِ إِلَا صَنِحَة قَاحِدة اور نہیں انظار کرتے ہولوگ گرایک چیخ کا۔ وہ حضرت اسرافیل مالیکے کا بھل پھونکنا ہے مَّالَعَامِنُ فَوَاقِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی وتفد کہ تھوڑ اسا پھونک کرسانس لے لیں بلکہ وہ لگا تارا واز ہوگی نخہ اول کے بعد ساری مخلوق بناہ ہوجائے گرحی کہ جان نکا لیے والافرشتہ بھی مرجائے گا می سنت باہ ہوجائے گست میں اللہ وجائے گا میں بھی ہوجائے گا کہ اللہ تعالی کی ذات کے سواہر شے بناہ ہوجائے گئی ہوجائے گئی دات کے سواہر شے بناہ ہوجائے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجائے گئی ہوجائے گئیں ہوگئی ہوگئی

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ کو پیدا کریں گے وہ بگل پھوئیس گے تو ساری دنیا زندہ ہوکر اکھی ہوجائے گی۔ جہال وہ بگل پھوئیس گے مشرق والے ،مغرب والے ،شال ، جنوب والے انسان ، جنات ،حیوان ، کیڑے موڑے ،سمندر کی محجلیاں تک عجیب منظم ہوگا ہرا کیک کوائی اپنی بڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا ۔ تو فر مایا یہ اس فخہ کا اسطار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وقفہ نیس ہوگا درمیان میں فرشتہ سائس نہیں لے گا۔ وَقَالُوٰ الور کِما کا فرول نے دَبَنَا عَبِی اَسْ ہُوں نے اِن کُلی میں اس کے کا اعتقاد کر رہے ہیں کہ جس کے لیے عَبِی اُن اے ساتھ کی اُن بان میں اس کے کا اعتقاد کو کہتے ہیں جو سرکاری احکام کے لیے ہوتا ہے ۔ یکھنے کے لیے آپ اس کو وارنٹ کہ یعنی مار اوارنٹ ہمیں وارنٹ کہ لیس ، وارنٹ گرفآری ۔ جلدی کردی ہمارے وارنٹ کی یعنی مار اوارنٹ ہمیں

دے دو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہ تم کہتے ہوتیا مت ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے۔
گی ، ہمارا دارنٹ ابھی ہمیں دے دو۔ قَبْلَ یَوْ عِالَمِی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضیر علی متابِقُولُونَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجودہ کرتے ہیں۔ آپ یکٹی کورا حرب کی کہتے ہیں، مجنون اور شاعر بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ آپ یکٹی کورا حرب کی کہتے ہیں۔ مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ جیب بھیب شم کی آ دازیں نکا لئے ہیں۔ جب آپ یکٹی کے پاس سے کررتے تھے تو کہتے الھنکا اللہ فی یک کو الھنگی آ انبیاء: ۲۳]" کیا بھی استہزاء ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا ، تردید کرتا ہے تمہارے معبودوں کی۔" قولاً بھی استہزاء فعلاً بھی استہزاء ، ہرطر بیقے ہے آپ یکٹی کو گئے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء ، ہرطر بیقے ہے آپ یکٹی کو گئے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء ، ہرطر بیقے ہے آپ یکٹی کو گئے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعلاً بھی استہزاء ، ہرطر بیقے ہے آپ یکٹی کو گئے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یکٹی کی اور پرمبر کریں۔

# تذكره حضرت داؤد مَالَئِلِم :

وَاذْكُرْ عَبْدَ نَادَاوُدَ وَكُرُ مِهَارِ بِهِ بَدِيدِ فَا دَالْتِهِ الْمِياءِ فَا اللّهُ الْمِياءِ فَيَا اللّهُ فَي الرَّا يُكُلُ عِلْ اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي الللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت عثمان بڑتھ نے بارہ سالہ خلافت کے زمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک چیہ بھی خرج نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا

ہے بیت المال کے بیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں خلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اسٹے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق جن نے مدینہ منورہ سے باہر سلع کے مقام پر کیڑے کی چند کھنہ مال نگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مز دوری ان کو دے آتے تھے اور تھان ان سے لے آتے تھے۔ دکان نہیں تھی کندھے پر رکھ کر باز اراور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ دو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میری بات من کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کہ تعصیں معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کاخر چہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نمازیژھانی ہے جمعہ پڑھا نا ہے، چھکڑوں کے فصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، ویگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کسی ایسے تخف کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال ہے وظیفہ دو۔ میں انسان ہوں میرے ساتھ بھی بیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانجے بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ شکل کے ساتھ اس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہ تداور حضرت علی رہے تھی ہیں المال ہے وظیفہ لیتے ہتھا تنا کہ جس ہے گزارا ہو سکے۔

تو حضرت داؤد ملط اپنا التي باتھوں ہے کما کر تر اراکرتے تھے۔ تو ذَاللاً بُدِ کا ایک معنیٰ تو یہ کرتے ہیں اور یہ ما کامعنیٰ توت کا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں بڑے تو ی ایک معنیٰ تو یہ کرتے ہیں اور یہ ما کامعنیٰ توت کا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں بڑے تو کہ ایک دان بیس رکھتے تھے۔ رات کے تین جھے کیے ہوئے ۔ آدھی رات تک سوتے بھر دو تھنے جاگتے اور عبادت کرتے بھر سو جاتے ہوئے۔ تو بڑی والے تھے اِنّے آقے ایگے اور عبادت کرنے والے تھے اِنّے آقے ایگے ۔ تو بڑی تو دالے تھے اِنّے آقے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّے آقے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّے آقے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّے ایک دور جو می کرنے والے تھے اِنّ

سَخُرُ نَاالْجِبَالَ مَعَ الله بِنَك بَم فَ مُحَرِّرُ دیا بہاڑوں کواس کے ساتھ یہ بہتنے فن جو تنبی کرتے ہے ہے ہار والد شراق اور من کے وقت بس وقت سورج پڑھتا تھا۔ حضرت واؤد مالیے کا مجزہ تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے پاس سجان الله پڑھتے تھے۔ پڑھتے تو بہاڑ بھی ساتھ سجان اللہ پڑھتے تھے۔

ملی شم کے لوگ تا ویلیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیدوالیسی کی آواز ہوتی تھی جس کو صدائے ہیں۔ یہ بالکش غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں۔ یہ بالکش غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں۔ یہ بالکش غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّا مَعَدُ بِحِسْلَ ہُمَا مَعَدُ بِحِشْلَ ہِم نے تابع کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔اگروالیسی کی آواز مراد کی جائے تو پھر بیدواؤد مالیے کے ساتھ کوئی شخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے جیسا گناہ گارآ دمی نزلہ زکام کا مارا ہوا بھی پہاڑے دامن میں سبحان اللہ کہے تو آواز واپس آئے گی۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ یڑھے ہی جھے لے بہر بھی اور پہلے بہر بھی۔

وَالطَّيْرَ اور بِرَمْد ے بھی سِجانِ الله پڑھتے تھے کوے ، کبوتر اور چڑیاں وغیرہ واو مائیے کے ساتھ سِجانِ اللہ کہتے تھے اور ایسے بی جھ آتا تھا جیسا کہ ہیں سِجانِ اللہ کہد رہا ہوں اور تہمیں جھ آرہا ہے۔ مَحْشُورَةً جع کے ہوئے کُلُّ لَٰہ اَوَّابٌ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تالی تھ بہاڑ بھی ، پر ندے بھی۔ یہ ان کے مجزات میں سے تھا وَشَدَدُنَامُ لُکُهُ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ مصرت واوَ ومائیے کو حکومت کی پوری گرفت حاصل تھی۔ برئے نتظم تھے کیا مجال کہ چوری وکیتی ہویا کوئی بدمعاش کر سکے یا سی کی نیند بیس خلل ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو کئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردیکھوتو و کیتی ، آل وغارت ، ہمرا پھیری ، گھپلول کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردیکھوتو و کیتی ، آل وغارت ، ہمرا پھیری ، گھپلول

کے سواکوئی شےنظر نہیں آتی ۔ پھر کمیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا کہ ہم نے ان کے ملک کومضوط کیا وَاکَیْنَا اُلْجِدے مَدَ اورعطا کی ہم نے ان کودانائی ۔ بڑے حکیماندانداز میں حکومت کرتے تھے وَفَضلَ الْجَطَابِ اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دولوک بات کرتے تھے کہ سب کوآسانی ہے ہجھآتی تھی ۔ بعض آدمی موہوم بات کرتے ہیں کہ ہرآدی ان کی بات کو بجھ نہیں سکتا خاص طور پریہ جو سیاسی فتم کے لوگ ہیں تا کہ وفت پر انکار بھی کرسکیس اور کہنے کو کہ بھی سکیس ۔ لیکن حضرت داؤد مالیا ہوی کھری اور واضح بات کرتے تھے۔

\*\*\*

# وَهَلُ اللَّهُ

إَ نَهُوُا الْعَصَيْمِ إِذْ تَسُورُوا الْمِعْرَابَ ﴿ إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَهَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوَالَ تَخَفَّتُ خَصَمْن بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَالْحَكُمُ بَيْنَا لِالْحُقِّ وَلاَتُهُ طِطْ وَاهُ يَنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَ تِسْعُونَ نَغِيَةً وَلِي نَعَبُهُ وَاحِدَةً فَقَالَ آلُفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي الْيِطَابِ® قَالَ لَقَالُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَيَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْعُلَطَآءِ لَيْبُغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَخَلَّ دَاؤِدُ أَنَّهَا فَكُنَّهُ فَاسْتَغْفَرُ رَبُّهُ وَ الم خَرِرًاكِعًا قُانَابُ الله فَعُفَرْنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُ مَالَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَايِ "يِلِدَاوُدُ إِنَّاجِعَلَنْكَ خَلِيفَةً فِي الْارْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ التَّأْسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَتَبِيرِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْ الذِيْنَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عُ الْحِسَابِ ﴿

وَهَلَ أَنْكَ اوركيا آئى ہے آپ كے پاس نَبَوُ الْخَصْمِ خَرجَهُوا كرنے والوں كى إِذْ تَسَوَّرُ والْمِحْرَابَ جَس وفت بِعِلاً كَى انھوں نے كمرے كى ديوار إِذْ دَخَلُوا جب وافل ہوئے وہ عَلى دَاوْدَ دَاوُدَ مَائِسِ كَ پاس فَقَنِ عَمِنْهُ مُ ہِي وہ مُعْمِرا كَ ان سے قَالُوا كِمَا انھوں نے لَا تَحَفُّ آپ وُریں نہ خَصْمُ نَ ہِم جُھُرا كرنے والے ہیں بَغِی بَعْضَنَاعَلِ

بَعْضِ زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر فاخکف بَیْنَنَا پس آپ فیصله کردی بهارے درمیان بالحقی انساف کے ساتھ وَلاکَشْطِط اورزيادتى نهري والهدئآ اورهارى راجمائى كري إلى سَوَآءِ الصِّرَاطِ سير هراسة كى طرف إنَّ لهذآآخِي بِشك بيميرا بعالَ ب لَهُ تِنجَع وَيْسَعُوْنَ نَعْجَةً اللَّهِ عَالِى نَا نُوك وَنِيال مِنْ وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً اور میرے یاں ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آنفلنیفا سیمیری كفائت من درو وعَزَّ فِي الْمُخِطَابِ اورعالب آكيا بم محمد يركفتكو كرفيس قَالَ فرماياداؤدما المعارض نَقَدُظَلَمَكَ البَهِ مُعَيِّقُ السِيرِ زیاد آن کی ہے آپ کے ساتھ بِسؤالِ نَعْجَیِّل کے تہاری دنبی ما نگ کر اِلی نِعَاجِهِ این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ کے ثِیرًا اور بے شک بهتسارے قِربَ الْفُلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض پر اِلّا الَّذِینَ اَمَنُوّا اللَّمُوّا اللَّمُوّا اللَّمُوّا اللّ ايمان لائة وَعَمِلُو الصَّالِحْتِ اور عمل كي اتفول في التَّص وَقَلِمُ لَمَّا هُمْ اورائيلوك بهت كم بين وَظَنَّ دَاوْدُ اوريقين كرلياداؤد ماييم ني أَنَّمَا فَتَنَّهُ كَهِ بِشُك بم نِي الكوآز مائش من والاب فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ بِسَ اسْ فِمِ مَا فِي مَا فَي السِّينِ رب سے وَخَرَّ رَاكِمًا اوركر الشيخ ركوع من قَانَات اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَهُ نَالَهُ ذَلِكَ

پس ہم نے معاف کردیاان کا پی قسور وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُ لَفَی اور بِشک ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ و مُحسن ماپ اورا چھا مُھکانا پنداؤہ اے داؤد علیہ اِنَّا جَعَلَنْكَ خَلِیْفَة فِی الْاَرْضِ بِشک ہم نے بنایا ہے آپ و فلیف ذمین میں فاخے تبین النّاس بِالْحَقِی پس فیصلہ کریں لوگوں کے فلیف ذمین میں فاخے تبین النّاس بِالْحَقِی پس فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انساف کے ساتھ وَ لَا تَنَیْعِ الْمَهُوی اور نہ بیروی کریں خواہش کی فیضلگ کے عن سینیل اللّه بی سینیل الله بی کے مناب ہے تبین الله تعالی کے داستے ہیں الله تعالی کے داستے کہ کہملادیا انہوں نے صاب کے دن کو سینے مینا تسلیل کے ایک کے مناب کے دن کو ساتھ مینا تسلیل کی آیات کے منمون کا تعلق حضرت داؤد مائے کی ذات گرائی کے ساتھ تھی تا ہے کی آیات کے منمون کا تعلق حضرت داؤد مائے کی ذات گرائی کے ساتھ

. تفسير مردود:

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائیل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائیل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ چھٹیں صحیفوں پر مشمثل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیں وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس میں حضرت واؤ و علیہ کے بارے میں ایسی خرافات درج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت واؤو

تھا۔اس کی بیوی بڑی خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤ و م<del>الیا عملنے</del> کے لیے اینے مکان کی حجمت پر گئے صحابی کی بیوی نہار بی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دمی بھیج کراس کواپنے پاس بلوالیا۔ العیاذ باللہ تقل کفر کفر نباشد۔ دا وُر مَالِیے نے اس کے ساتھ صحبت کی جس ہے وہ حاملہ ہوگئی۔ خاونداس کا جہاد کے لیے محاذیر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بي بي گھبرا گئي كه جب ميرا خاوند گيا تھا تو اس وفت ميں حامله نبيں تھي اور اب حامله ہو گئي ہوں ۔ تو خاوند کے سامنے کیسے سرخروہوں گی ۔ داؤد ملائے یے فر مایا کوئی ہات نہیں میں خلیفة الله ہوں میں اس کوایسے محاذ برجیجوں گا کہ جہاں ہے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانجداس کوایک محاذ پر بھیج کرشہید کرا دیا۔ پھراس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کرلیا العیاذ بالله ثم العباد بالله ثم العياد بالله \_كوئي مسلمان ان خرافات كوتتليم كرنے كے ليے تيارنہيں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایسا کا منہیں مُرسکتا چہ جائے کہ داؤد ملاہقے کی ننانوے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کے علاوہ تھیں ۔ وہ ایسانعل کب کر سکتے تھے۔

سورہ بوسف میں مذکور ہے حضرت یوسف ملائے کا دافقہ کہ ذلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے مسعلاً اللّٰہ اِنّٰ درَتِبی اَحْسَنَ مَثْنُواَی ہم کراس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کا ک کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پرتھا اور شادی بھی شہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤ دمائے ہے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق شہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی تیجیر کی ہے کہ خرابی تو سیجے ہیں ہوئی صرف رائے سے پر چلتے ہوئے اس عورت مرِ نگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ بیمیر کی ہو یوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔اس ہے آگے وئی کارر دائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکر اور چھان کراس داقعہ کو پیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے ادر حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پنجمبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری ہوئی ۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے اس کے متعلق پنجمبر کے دل میں الی حسرت پنجمبر کی شان کے فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیربھی صحیح نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیربھی صحیح نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ قفسیر مقبول:

سیح بات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس منت ہے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس منت نے اس کی تفسیراس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د مالیا یکوالند تعالی نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اور وہ بڑے فتظم ہتھے۔حضرت داؤد مالیا، نے چوہیں گھنٹے عبادت کے لیے تنبیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آدها گفته ایک بی بی عبادت کرے گی ، آدها گفته دوسری ، آدها گفته تبسری ادر سحری کے وقت خودعبادت کریں گے۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اینے اس حسن انتظام پر پچھ تازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چومیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پستد ندآیا کہ ایبا فخر کرنا پی**غب**ر کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہو**ا** کہ حضرت داؤد مذہبے اپنے گھر ے صحن میں عبادت میں مشغول نتھے۔ان کے گھر کی دیوار بھلا مگ کر کچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیدار بھی تھے۔حضرت داؤد مانے اسے تھبرائے کہ ۔ لوگ درواز ہے ہے کیوں نہیں آئے ۔ اتن بلند دیواریں مھلا تک کر آئے ہیں چو کیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح گھرانے سے ایمان پرکوئی دونیس پردتی ۔ موئی مائیے اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغیر ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی مائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگارا یہ میری لاٹھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بریوں اس کے ساتھ میں ٹیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بریوں کے آگے ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاٹھی کو ڈالٹا وو واڑ دھا بن گئی۔ سور قائمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے ورلی مُن ہو اللہ قو وہ اڑ دھا بن گئی۔ سور قائمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے ورلی مُن ہو اللہ قو وہ اڑ دھا بن گئی۔ سور قائمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے ورلی میں کے بیان کو پر اوا ورمت ڈرو کے بیان چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خست کھیا وکہ تشخیف '' اس کو پر اوا ورمت ڈرو سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خست کھیا کہ کہا کی سانت ہو۔' توظیمی طور پر دیمن کتے ، سبان سانٹ وغیرہ سے درنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پر دیمن کتے ، سبان سانٹ وغیرہ سے درنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان پر کوئی زدیر تی ہے۔

تو داؤد مالی پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلانگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تبیجات بھی ذہمن سے نکل گئیں اور ان آنے والول نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیر میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنجی ہے اور یہ ہتا ہے کہ وہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

پاس صرف ایک دنجی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بڑے بخت لہجے ہیں میرے ساتھ گفتگور تا ہے اور باتوں میں مجھ پر عالب آگیا ہے۔

آپ میری دادری کریں اور حق وانصاف کا فیصلہ کریں۔حضرت داؤد عالی نے ان کی با تیں منبی فیصلے میں باتی فیصلے میں باتی فیصلے میں باتی فیصلے میں باتی فیصلے میں باتیں نی دیا تھی ہیں میں باتی فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبید فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت ای فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبید فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت ای فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبید فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت ای فیصلے میں

گزرگیااور جس حسن انظام پر فخرتھااور نازاں تھے وہ قائم ندر کھ سکے سیجے بات یہی ہے باقی سب خرافات ہیں۔

الله تعالى فرماتے بين وَهَلَ أَمُكَ نَبُوُّ الْخَصْمِ اوركيا آئى ہے آپ كے ياس خبر جَمَّكُرُ اكرنے والول كى إِذْ تَسَوَّرُ واللّهُ حَرَابَ - سود عربي زبان مِس د بواركوكمتِ میں اور تسبور کامعنی ہوتا ہے دیوار کا پھلا تگنا۔جس دفت پھلا تھی انھوں نے دیوار عیادت خانے کی بحراب کامعنی کمرہ جس کمرے میں دوعبادت کرنے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب وه داخل موع داؤد ملائد كياس فَفَرْعَ مِنْهَمْ بِين وه كَمراعَ ان ہے داؤد علیے ان کود مکھ کر گھبرا گئے کہ یہ دیوار پھلا نگ کراندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهان كَيْحُ؟ اورده بهي تمجھ كئے كه داؤد ماليا مے خوف زوه ہو گئے ہیں قَالُوا كَمِنْ لَكُ لَا تَخَفُ آبِ فوف نه كري خَصْمَن بَغِي بَعْضَنَاعَلَى بَعْضِ مَهِ جَهَرُ الرَّے والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے ووسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخگھ سے نتا الحق جارے ورمیان فیصلہ کریں حق كمطابق وَلَا تُشْطِطُ اورزيادتي نكرين وَاهْدِنا ٓ إِلَى سَوَآءِالصِّرَاطِ اور ہماری راہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالیٰ کے فرختے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو میہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختيار كريكتے ہيں اور كسى بھى شكل ميں آسكتے ہيں۔

حضرت جبرائیل مائیے عموماً حضرت وحید بن خلیفه کلبی بنات کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے تخضرت میں تشریف کی میں تشریف فر ماتھے عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آدی آ کردوز انو ہوکر مھنے آپ ہیں کے گفنوں کے ساتھ ملاکر بیٹے گیا جیے آدی التحیات میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنخضرت بیٹنٹیا کی رانوں پرر کھ دیئے اور آپ بیٹنٹیا ے سوالات شروع كردية كمايمان كياچيز ؟ آب سي في فرمايا أنْ تُوْمِنَ باللهِ وَمُلْنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَدُسُلِهِ وَالْمَوْمِ الْأَخِرَ وَالْقَلْدِ خَيْرِةٍ وَشَرَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ يايمان جمل بدوسراسوال كياكهاسلام كياچيز ب؟ آپ مُثَلِّينًا نِے قر مایا اسلام یہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تشہرا وُ اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکو ۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسر اسوال بیکیا کدا حسان کیا ہے؟ آپ تنافی کے فرمایا کرتم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح خنثوع وخضوع کے ساتھ اوا کرو کہتم اللہ تعالیٰ کو دیکھے رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و سیمنے تو وہ شمعیں و کیمر ما ہے۔ جو تھاسوال اس نے بیاکیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ منطق نے فر مایا کہ جس سے بیہ بات ہوچھی جارہی ہے وہ خودسائل سے زیادہ تہیں جانا کہ یہ قبیامت کاعلم ان یا بچ چیز دل میں ہے ہے کہ جن کوالٹد تعالیٰ کےسوا کو کی نہیں جانتا ۔ پھر وہ آ دی جیلا گیا۔

تو وہ ودنوں فرشتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے۔ تو

یدایک واقعہ ہے تجھانے کے لیے اس کے سواجتے تھے ہیں بے حقیقت ہیں ان میں نہیں پڑنا چاہے وَ اِنَّ کَیْنُوْ اَفِنَ اَلْمُلَظّاۤ اور بِشک بہت مارے شریک اَبْنِیْنَ اَمْنُوْ اَوْ عَلَیْ اَلْمُلَظّاۤ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

## المخضرت علی سے بہود بول کے تین سوالات:

ای طرح کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت مَالِیا کے میں ہیں اور کا دواقعہ آنکے ہے کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت مَالِیا کے ۔ یہودیوں نے تین سوال کیے۔

- ایک بیک روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مر گیا۔
  - 🕥 دوسراسوال كهاصحاب كهف كون يتصان كي تعداد كتني تقيي؟
  - تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

آپ عَلَیْ اَ نَے فر مایا کو کل بتاؤں گا۔ ان شاء اللہ کہنا ہول گئے۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی بع چھر کر بتا دوں گا۔ پندر هویں پارے میں ندکور ہے کہ پندره دن مسلسل وی ندآئی۔ یہود یوں کوموقع مل گیا آ دازیں کسنے کا۔ آکر کہتے کہ جی آپ کاکل شیس آیا قیامت کو آئے گا۔ پندره دن کے بعدوی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا وک تعقود کن یشت الله [کہف: ۲۳]" اور آپ نہ کہیں کسی شے کے بارے میں کہ کرنے والا ہوں کل گریہ کہ اللہ چاہے۔ "چونکہ پنج بروں کا مقام بہت بلندہ وتا ہے اس لیے فور آئنہ ہوجاتی ہے۔

 وائز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ہوئی نقلی نماز مرسکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے مہیں پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ، جدہ تلاوت کر سکتے ہیں ، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور بہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک اور عسر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک ۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جائے ، تمن ، یا کچ یا سات مرتب ہے یا حکراللہ اکبر کہ کر سجدے سے سرافھائے۔ اس میں التحیات ہیں ہے۔ والعين بالعمي سلام يعير نانبيس ب-الله تعالى فرمات بين فَعَفَرُ مَالَة بين بم في بخش وياان كو ذلك سيتصور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَدُعِنْدَ ذَالَرُ نَفَى اورب شک داؤد مالین کا بھارے ہال برامقام ہے و تحسیب ماب اور احجما محکانا ہے يْدَاوْدُ الْ وَاوُدِ مَا لِنَاجَعَلَنْكَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ لِبِحُكُ بِمُ مِنْ مِناياتِ آبِ كُو زمين مِس خليف فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِي لِي فِيصِلْهُ كُرِي الوَّول كه درميان حق کے ساتھ وق والا فیصلہ کریں و لَا تَتَبِیع الْهَوٰ ی اور خواہش کی پیروی نہ کریں فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهِ لَهِ الله تعالى كرات سے بهاد على بهي بھي اين ذات پراعتاد نہ کریں بلکہ کہو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت ادرارادے سے ہوتے ہیں إِنَّ الَّذِيْنِ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِيَصْك وه لوگ جو بهك جاتے بين الله تعالى ك رائے ہے کھفے عَذَابُ شَدِیْدٌ ان کے لیے مخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَانَسُوایَوْمَ انساب اس لي كم بعلاد يانهول في حساب كدن كوراس كى تيارى نبيس كى اس لي سز اہوگی۔

وماخكفنا التساء والأرض ومأيينهما باطلا ذلكظن الَّذِيْنَ كَفَرُوا عُويُكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُرْجَعُ فَلُ الَّذِينَ المواوع لوالصلط كالمفيدين في الأرض الم يجعل المتقين ڰٵڵۼؙۼٵڔ۞ڮۺڰؚٲٮؙۯڵڹۿٳڵؽڮڞؙؠ۬ۯڰڐۣڷػۜڹۘۯؙۏۧٳٳؽؾ؋ۅڸؽؾڗۘڰ۫ۯؖٳۅڵۅٳ الْكِلْبَابِ 9وكَ هَبْنَا لِدَاوْدُ سُلِيْهُنُ نِعْمَ الْعَيْدُ أَنَّهُ آوَابُ ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ وِيالْعَثِيِّ الصَّفِينْ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَيْتُ حُبّ الْخِيْرِعَنْ ذِكْرِرَ فِي حَتَّى تُوارِتْ بِالْحِيَابِ ﴿ رُدُّوْهَا عَلَى ۖ فَطَفِقَ مَسَكًا يَالسُّوْقِ وَالْكَمْنَاقِ ﴿ وَلَقَلُ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلَى كُرْسِيّه جَسَكُ اثْعَرَآنَاب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًالًا يَنْبَغِيْ لِلْحَدِي مِنْ بَعْنِي يُ إِنَّكَ انْتَ الْوَقَابُ \* فَسَعَرُنَالَهُ الرِّيْعُ تَجُرِي بِأَمْرِهِ رُخَأَءً حَيثُ أَصَابَ ﴿

وَمَاخَلَقَاالَتَمَاءَ اور بَهِ بِهِ الكَابِمَ نَ آسان كُو وَالْأَرْضَ اور زَمِن كُو وَمَابَيْنَهُمَا اور جَو بِهِ النولول كورميان ہے باطلا ہے كار ذلك بير ظَنُ الَّذِيْنَ خيال ہے ان لوگوں كا كَفَرُ وَا جَوكا فريس فَوَيْلُ يِّلَذِيْنَ خَيال ہے ان لوگوں كا كَفَرُ وَا جَوكا فريس فَوَيْلُ يِّلَذِيْنَ كَفَرُ وَا بِسَ المَاكَت ہے ان لوگوں كے ليے جوكا فريس مِنَ فَوَيْلُ يِّلَذِيْنَ كَيابِم كرديں كے ان لوگوں كو امْدُوا النَّادِ آك مِن اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ كَيابِم كرديں كے ان لوگوں كو امْدُوا جوا يُمان لائے وَعَمِلُ وَالشَّيِلُ خَتِ اور عمل كي انبول نے انتھے كا نُمُفْسِدِيْنَ جوا يَانُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

انعَتَقِيْنِ كَانْفُجَّارِ يَا مِم كردي كُ يربيز گاردن كوفاسقول كي طرح سِينتِ اَنْذَلْنُهُ يَكُابِ ہے جس كوہم نے نازل كيا اِلْيَلْك آپ كى طرف مُبْرَك بركت والى م يُبَدُّبُّرُ وَالنِّهِ تَاكَمُوروْفَكُر كري اس كي آيات مين وَلِيَتَذَكِّرَ اورتاكه فيحت حاصل كرين أوتواا لأنباب عقل مند لوك وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلَيْهُ إِن اورعطاكيا بم في داؤد مايد كوسليمان مايد يغمَ الْعَبْدُ بهت الجِعابنده تعالى إنَّهُ أَوَّاتِ بِيشك وه رجوع كرف والاتعالا عُرضَ عَلَيْهِ جَس وقت بيش كيے كئے الله بالْعَشِي مَجْعِلَے بهر الصّفِينَ أَصِيل مُعورُ مَا الْحِيَادُ تَيزرفآر فَقَالَ يِس انهول فِي مايا اِنِّنَ اَحْبَنْتُ الْحُشَكُ مِينَ الْحُرِيثُ كُونِ الْحُبِّ الْخَيْرِ الْكَامِحِيتُ عَنْ ذِكْرِرَبِي النارب كي يادك لي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَهِال تَك كَه وہ غائب ہو گئے پردے کے پیچھے رُدُّوْ ھَاءَ کَیْ لُوٹاوُان کو مجھ پر فَطَفِقَ مَسْمُ اللَّهُ وَقِي وَالْأَعْنَاقِ لِي لِكَ كَيْرُونُ اور پندلیوں کو وَلَقَدْفَتَنَا سَلَيْهُ مِن اور البعث عقیل م في آزمائش من والا سليمان ملي كو وَالْقَيْنَاعَ لِي كُرْسِيِّهِ اور بم فِ وَالْ دياان كى كرى پ جَسَدًا ایک دهر شَدِّانَاتِ پھراس نے رجوع کیا قال کہا زب اغْفِرْ لِي الممرارب مجھ بخش وے وَهَبْ لِي مُلْكًا اورعطاكر مجھ

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے رائے سے بہک گئے ان کے لیے بخت عذاب ہوگاس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے ون کوفر اموش کردیا جا ہے نہاں زبان سے کیا یا عمل سے کیا کہ جوآخرت کی تیاری نہیں کرتا آخرت کی فکرنہیں کرتا اسے آخرت کی پروانہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کوفر اموش کردیا ہے۔ اگلی آبت کر یہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَاخَلَقُنَاللّهَ مَا وَوَلَا وَضَى اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو وَمَابینَهُ مَابَاطِلًا اور جو پھان دونوں کے درمیان ہے ہار مثال کے طور پر دیھو! یہ مجد تمہار ہے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں، جہت ہے، فرش ہے۔ کیاس کے بنانے والے نے به مقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس ہوں۔ تواس لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الله تعالی کا ذکر کریں، دین مجالس ہوں۔ تواس جھوٹی میں بنا کا کوئی مقصد ہے توا تنابر اآسان اور زمین کیا الله تعالی نے بے مقصد بیدا کے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟

دیکھو!مدرسہ،کالج ، یو نیورٹی یا کول ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے گھر اس کا امتحال ہوتا ہے۔ یہ جواس کے امتحال کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔اس طرح الله تعالى نے زمین آسان بنایا ،اس میں مخلوق بسائی ،ان کے لیے نصاب مقرر کیا ،اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ السن نہا مسزد ع اللہ خسر ق '' دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔'' جو یہاں بوؤ کے وہاں کا ٹو گے۔ جو یہاں پڑھو کے ممل کرو گے قیامت کے بعداس کا امتحان ہے۔

اس کوب کارکون سی خصت ہیں؟ ذٰلِک ظَنْ اَذِیْنَ کَفَرُ وَا بِی خَال ہے ان الوگوں کے لیے جو کافر ہیں فَویْلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَامِنَ النَّارِ پی بہا اکت ہے ان الوگوں کے لیے جو کافر ہیں آگ ہیں۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں آئم اَنجعی الَّذِیْنَ اَمْتُوا کیا ہم کرویں گے ان الوگوں کو جو ایمان لائے وَ عَصِلُوا الصّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے التھے کا اندُن فَصِدِیْنَ فِی الاَرْضِ ان الوگوں کی طرح جوز مین ہیں فسادی تیں۔ کیا نیک اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بھادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا آئم اَنجھ کُل اَنْہُ جَعَلُ الْمُتَقِیْنِ کَا لُفَحَیّارِ کیا ہم کردیں ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا آئم اَنجھ کُل اَنْہُ جَعَلَ الْمُتَقِیْنِ کَا لُفَحَیّارِ کیا ہم کردیں ہیں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ویکھو! دنیا ہم کردی طرف میں کئے نیک ہیں کہ ان کو دنیا ہم بینی کا بدلہ پورانہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

آ تخضرت علی کی دات گرامی ہے ہن ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ دودن مسلسل آپ نے بھی سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائش مڑا تھ ہیں کہ مسلسل تمین تمین مہینے ہمارے چو لھے میں آگر نہیں جگاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ بکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگر نہیں جگاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ بکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگر نہیں جگاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ بکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تمین قبریں ہیں۔ ایک قبر میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تمین قبریں ہیں۔ ایک قبر میارک آپ تیلئی کی اور ایک قبر

الله تعالی فرماتے ہیں جے شب آخر کئے آئیک بیکاب ہے جس کونازل کیا ہم ان آپ کی طرف اے بی کریم علی آلیا ۔ مبرک ان کو بھنا بھی ثواب ہے ، اس کو بر صنا بھی ثواب ہے ، اس کو بر صنا بھی ثواب ہے ، اس کو بھنا بھی ثواب ہے ، اس کو بی گنا بھی ثواب ہے ، اس کو بھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید بَند بُر وَ اللّٰیۃ تاکہ قرآن پاک کی آیات بی بر خور کریں اور بھی سے اس کی ایک آیک آیات بی بر خور کریں اور بھی سے اس کی ایک آیک آیات بی برخور کریں اور بھی سے دیا دہ ہے کہ تو آن پاک اتار نے کی غرض ہے ۔ رات کے چند مند برخون سے نیادہ ہو آن پاک اتار نے کی غرض ہے ۔ رات کے چند مند فرق آن بھی نے کے لیے صرف کرنا ، فقد اسلامی بھینے کے لیے صرف کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے ۔ صدیت پاک بس آتا ہے فرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے ۔ صدیت پاک بس آتا ہے فیسے قوید ہو قواب ہے ۔ صدیت پاک بس آتا ہے فیسے قوید ہو قواب ہو کہ کونا کہ کی کہ کونا کہ فیسے قاب ہو '' ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے ۔'' کیونا کہ فیسے قاب ہو '' ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے ۔'' کیونا کہ فیسے قوید کی خواب کے کہ اور جوعالم ہو ہو دو مروں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا ورکھنا! یہ آن ان صرف مولو یوں کے لیے ، قاریوں کے لیے ، مافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد ، عورت ، بوڑھ ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غور کریں ہیں کو بجھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالے سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قر آن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فر مایا و لیک تذکیر آو کو الا آئیاب اور تاکہ نہیں ہوگی مختل جوم چائ کر ان کریم مفت ہوئے جائے کہ نہیں میں میں میں ہوگی مختل ہو موائ کر ان کریم مفت ہوئے ہوئے کہ تاکہ نصیحت حاصل ہوگی مختل جوم چائ کر تاکہ نہیں رکھنے سے قونہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤر پينه کا واقعه:

آ محے اللہ تعالیٰ نے داؤد ملے کا واقعہ بیان فر ماکر آپ مَنْ اَلَیْ کو اور آپ مَنْ اَلَیْ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فر مائی ہے کہ حضرت واؤد ملاہے پر آز مائش آئی تو انہوں نے صبر اور برواشت سے کام لیا آپ مَنْ اِیْنَ کُھی پریٹانیوں میں صبر سے کام لیں کامیا لی آپ مَنْ اِیْنَ کُھی کے حَدَم چوہے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَوَهَ بِنَالِدَاوْدَ سَلَيْهُ وَمِعَالِهُ الله وَاوَدِ مَلْئِلِهِ كُو مِلْئِلِهِ كُو مِلْئِلِهِ مِن الله تعالیٰ فرماتے ہیں القدر فرزند نِغ سَرَالْعَبُدُ بہت اچھا بندہ تھا اِنَّہُ اَقَالَ الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے رجوع کرنے والا تھا الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ الله تعالیٰ نے دونوں کو نبوت کے ساتھ صاتھ خلافت بھی عطافر مائی ۔ حضرت واود ملائیہ کے کل انہیں میٹے تھے جن میں سلیمان مالیے بہت جھوٹے میں عظافر مائی کے الله تعالیٰ نالیے بہت جھوٹے ہے تھے گر الله تعالیٰ نے ان کو بیشار خوبیوں سے نو از اتھا۔ الله تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہواکو بھی ان کے ان کو بیشار خوبیوں سے نو از اتھا۔ الله تعالیٰ نے جنوں ، پرندوں اور ہواکو بھی ان کے

تالع کر دیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی ہیں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے نصلے کرجاتے تھے۔حضرت داؤ د مائٹیلے کی وفات کے بعدان کے جانٹین بے۔اگلی آیات میں حضرت سلیمان مائٹے کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرائيس إذ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيلُتُ الْجِيادُ جب بيش ك گئے آپ پر پچھلے پہرنہایت ہی عمدہ اصیل گھوڑنے تیز رفتار۔ صف اس گھوڑے کو کہتے ہیں جوعام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالٹا ہےاور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا پنجہ زمین برر کھتا ہے۔ نسلی طور پر بیکھوڑے کے عمرہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔سلیمان ماہیے کے اصطبل میں اس فتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان ملالياء كوان كے ساتھ بردى محبت تھى ۔ ان كى و كيھ بھال خود كرتے تھے .. بيگھوڑ ہے آ ہے كى خدمت میں بچھلے بہر پیش کے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تنے کہ سی گھوڑے میں کوئی نقص تونہیں آ گیا۔ گھوڑوں کے معاہیے میں اس قدرمحو ہوئے کہ سورج غروب ہو حميا اورنماز كا وقت جاتا رباراس وقت حضرت سليمان ماسيء نه فَقَالَ لِيس فرمايا اِلِّنَ أَخْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرَ بِنْ بِاللَّكِ مِنْ فَعِيت كَى مال كما تَه الله تعالی کے ذکر کے لیے خٹی توارث بائج جاب یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے بیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔مطلب میہ ہے کہ ان کوذ کر اللی فوت ہوجانے پر پر بیثانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالٰہی کافوت ہوجانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچ سلیمان منظیے نے خادموں کو تکم دیا رُدِّی هَاعَاتَ لوٹا وَان کو جھے ہر۔ان محور وں کو واپس لایا گیا فَطَفِقَ مَسْمَا

بالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ لِي وه لكُّ كَيْحِها رْنِهِ ان كَي بِنْدُلِيوں كواور كرونوں كو - چونكه سلیمان مالیای کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ شم سے گھوڑ دل سے محبت تھی اس لیے ان کی ینڈلیوں اور گر دنول پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

اور بیتفسیر بھی کرتے ہیں کہ جب تھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان ملتے کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو سخت رنج ہوا اور سہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر النبی پرتر جے دی ہے۔اینے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے پیلطی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی ینڈلیوں اور گردنوں کو تلوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کامعنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت روگئی ہے۔

حضرت سليمان عليهاي كي آزمائش:

آ کے سلیمان مالیے کی دوسری آز مائش کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْهُ إِلَى اورالبِيتَ فَقِيلَ بِم نِي آزمائش مِن دُالاسليمان مَسِيد كو وَأَلْقَيْنَا عَلِي گزیته جَسَدًا اورجم نے ڈال دیاان کی کری پرایک دھر مُعَدّاً مَابَ پھراس نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع برحضرت سلیمان مالیا کے نوجیوں نے پچھستی کی تووہ بخت دل برداشتہ ہوئے متم اٹھائی کہ میں رات اپنی سو بیو یوں ے یاس جاؤں گا وہ حاملہ ہول گی ان سے سیجے بیدا ہوں کے میرے گھر کی فوج بن جائے گی۔ مرتشم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ایک ادھور اسا بچہ بیدا ہوا جسے لاکر آپ کے تخت پر ڈال ویا سي تاكرة ب جان ليل كدة ب ك قتم كاية تتجه برآ مد مواب- ال يرحضرت سليمان ما البير كو ا پی نغزش کا احساس ہوا اور پرور دگار کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی ۔اور تیجیح حدیث

میں میر بھی آتا ہے کہ اگر سلیمان مائے تھم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو سیتے تو سوی سو ہوہوں کے ہاں سے پداہوتے۔ قال سلیمان مالیا نے کہا رب اغفر بید اے مير اب مجهم معاف كروب وهَبْ فِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِيْ لِأَحَدِ فِنْ بَعْدِين اورعطا كر بجے ايبا ملك جوندلائق موكى كے ليے مير العد إِنَّلْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الْحُكْ اللهُ آب ہی دینے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سلیمان ماہیلائہ کی دعا قبول فر مائی اور بے مثال · سلطنت عطا فرمائی انسانوں پر ، جنوں پر اور پرندون پر حکومت عطا فرمائی اور اتی عظیم الثان اور بے مثال حکومت ہوئے کے باوجودسلیمان منطقیے نے بیت المال ہے بھی ایک پیر بھی نہیں لیا۔اینے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بناکر بورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في انعامات كاذكر فرمايا م فَسَخَّرُ مَالَة الزينة يس تابع كرديا بهم في ان کے لیے ہواکو تَجَرِیْ بِأَمْرِهِ رُخَامَ وه چلی شی اس کے کم کے ساتھ زم زم ۔ اور ال موا كے ذريع حَيْثُ أَصَابَ جَهال بھى جانا جائے تھے بہ حفاظت سرعت كے ساتھ بآسانی پہنے جاتے سے سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے غدوً هَاشَهُ رُوَّدُوا حُهَا شَهْرٌ " آ بِ صبح کے وقت ایک ماہ کاسفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔''

\*\*\*

# وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بِنَّآءٍ وَ

عُوَّاصِ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَفْقَادِ ﴿ هَذَا الْكُوْنَا فَاكُوْنَا فَاكُونَا فَاكُونَا فَاكُونَ وَ الْكُونَ وَالْكُونِ وَالْكُونُ وَالْمُعِلَى وَالْكُونُ وَالْمُونِ وَالْكُونُ وَالْمُونِ وَالْكُونُ وَالْمُونِ وَالْكُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْل

وَالشَّيْطِيْنَ اور اللَّهِ كَياشِياطِين كُو كُلْ بَنَا ۚ النَّهِ النَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ المَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

الجِها تُعكانه ب وَاذْ كُوعَبْدَنَا أَيُّوبَ اورتذكره كرين آب بهارے بندے اليوب كا (ماسيم) إذْنَا لَى رَبَّةَ جب يكارااس في المينرب كو أَنِّي مَسَّنِي الشَيْطُومُ بِنُضِب بِشك مجھے پہنچائی شیطان نے تکیف وَعَذَاب اور ايذا أز كض بِرِ جُلِكَ مارواي ياوَل كوز مِن يه هٰذَامَغْتَسَلُ بِهِ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے بارڈ قَ شَرَابُ شَندًا اور پینے کے لیے وَوَهَبُنَالَهُ آهُلَهُ اورعطاكيم في النكوان ككم والے وَحِمْلَهُمْ مَّعَهُمْ اوران کے برابران کے ساتھ رَحْمَةً مِّنَّا اپنی طرف سے مہر بانی كرتے ہوئے وَذِ خُرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور تقیحت ہے عقل مندوں کے لي وخُذْبِيدِك اور بكِرُلواية باتھ سے ضغفًا تنكول كا تَصْا فَاضْرِبُ بِهِ لِين مارواس كرساته وَلَا تَحْنَثُ اورحانث نهمو إِنَّا وَجَدَنْهُ صَابِرًا بِمُنْكَ مِامِاتِهُم فِي الكومبرك والا نِعْمَ الْعَبُدُ اجِها بنده تقا إنَّ أَوَّابُ بِشُك وه رجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبْلهِ يُمدَو إِسْلَوْ وَيَعْقُوبَ ابراہم ملية اور اسحاق ملية اور يعقوب مليكا أوني الأيدي والأبَّصَارِ جوم القول والعاورة تكمون والعصص إنَّا أَخْلَصْنَهُ فَي بِخَالِصَةٍ عِشْكَ بَم فِي ان كو متاز کیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ نے کے ری الدُار جو اس گھر کی یاد ہے وَإِنَّهُمْ أُورِ بِحِثْكُ وَهُ عِنْدَنَا جَارِ عَهِلَ لَيْنِ الْمُصْطَفَّيُنَ الْأَخْيَارِ

ماقبل سے ربط:

اس ہے سلے بھی سلیمان مائیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی میلی آیات میں بھی سلیمان من برایک احسان کاذکرے - الله تعالی تعالی فرماتے ہیں والقیاطین اور مم فے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا گل بٹاتھ جن میں ہے ہرایک عمارتیں بنانے والاتھا۔حضرت سلیمان مالیے نے جنات کے ذریعے بڑی بڑی ممارتیں بنوائیں۔ جنات برے برے بھاری پھر دور دراز سے اٹھا کرلاتے ان کوٹر اٹنے اور او برکی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کے علاوہ فرمایا قی غَوّاہی ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے بیتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے قَاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت مارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑا ہوں میں جکڑے ہوئے تھے۔حضرت سلیمان منظم شرارتی جنوں کومزا کے طور پر قید بھی کر ویے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان ماہیے کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آ پ کے حکم كالعمل كرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں طار اعظا وًا اسب مجھ ہماری طرف ے مہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے فاف کئی کیس تم احسان کروجس پر عاموستيم كرك أوافيلك ياروك لوجس سے عامور يجھندوي - آپ جس طرح كري آپ كوافتيار بغير جناب بغير حماب كيعن ال تقيم يرآب سے

قیامت والے دن کوئی باز پر سنیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَةُ فَلَى اور بِ شَک ان کا ہارے ہاں ہے۔ ہارے انعامات و نیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا ان کا ہیت بڑا مرتبہ ہے۔ ہارے انعامات و نیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں۔ بہت بڑا حصہ ہے و حُسْنَ مَاٰ ہِ اور بہت اچھا ٹھکا ناہے آخرت میں۔

تذكره حضرت الوب علنظاء

حضرت سلیمان ملاہیے کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابوب مناہیے کا ذکر فر مایا ب-الله تعالى فرمات بن وَاذْ كَرْعَبْدُنَا أَيُّوْبَ اورا آپ يادكري بمار بند الوب كو (عاليه) حضرت الوب عاليه كاسلسله نسب اس طرح ب: الوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم عالیہ ۔ گویا کہ آپ ابراہیم مالیا ہے کھٹر یوتے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت بوسف ملاہوے کی بیٹی یا ہوتی تھیں ۔ اللہ تعالیٰ کےعظیم پینمبر ﷺ اور د نیاوی اعتبار ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تنے ، سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ، تین ہزار ہے زیادہ اونٹ ہے ، ایک ہزار ے زیادہ بار برداری کے لیے گد ھے فچروغیرہ تھے، یانچ سوے زیادہ خدام تھے، ہروقت کنگر جاری رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات ہینے اور سات بیٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با ہمیں کھی ہیں۔ان میں سے ایک رہمی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے بردامال دار کوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیدب تعالی کو پسندنہ آیارب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کرویا۔

اور بیروجہ بھی آگھی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدو چاہی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری دجہ ریا گھی ہے کہ ایک دن

ا یوب مانظیم نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بری ذرج کر کے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ ملے بر وسیوں کورینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے۔اللہ تعالیٰ کو یہ بہند نہ آیا۔کوئی بھی وجه موبيه بات حقيقت ہے كدالله تعالى كوانانيت بسندنبيس ہے۔ نخروناز بسندنبيس بيتواضع اور عاجزی پہند ہے۔ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے سب بہن بھائیوں کی وعوت کی والدین سمیت۔والدہ رحمت بی بی اور والدا بوب مالیے نے کہا سارے مکان کو ہند کر کے جانا مشکل ہے بہت بڑا مکان تھا کوئی کتابلاا ندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کر فارغ مو کرآ جاؤ پھرہم جا کرکھالیں گےان شا والٹدتعالیٰ ۔رب تعالیٰ کی قدرت کہ کھا نا کھار ہے تھے کہ مکان گراسب نیجے آ کرمر گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بڑا کوئی بھی نہ ہجا۔ حضرت ابوب مانسیے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فردنوت ہو عائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فر مایا کہ بیال ذ نگرتمہارا ہے اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ملازموں کے علاوہ دوسر سے لوگول نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسر بےلوگ لے گئے۔ حتیٰ کہوہ وفت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ہرونت دیکیں بکتی ہوں وہاں بیرحال ہوجائے کہ کسی کے گھر جھاڑ و پھیر کرروٹی لاتے۔ ا بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال ،سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

مافظ این حجر عسقلانی مسند برے بلندیائے عکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ این حجر عسقلانی مسند کے اللہ اللہ علیہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں ہیں کہاوتیں کھی ہیں جو سیح

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ تھاوہ تھا یہ زی خرا فات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پیغمبروں کوالی بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔ کوئی پیغمبر مختجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البیتہ جسم کے اندر درد ، پیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ یہ نبوت کےخلاف نہیں ہیں۔ بہر حال بی بی بڑی باو فائقی محنت مشقت کر کےخود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی ۔اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ایک گھر آ رہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک تحکیم کھڑالوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ پیجی جا کر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اور میرے یاس چیها دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہتمہارا نام کیاہے۔انہوں نے جواب دیا کدرحمت نی بی بنت فراقیم ۔خاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عیش ماہیے، کہنے لگانی نی! میں نے کوئی ہیسانہیں لینا سیدوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہددینا کہ تکیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی تکیم اہلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت وی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر جہاس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

> م دواس ہے شفااس ہے نہ دوسر اشافی پایا حکیموں کے بھی شخوں پر ہوالشافی لکھا پایا

بہر حال حضرت ایوب ملت؛ کواس جملے پر غصر آیا کہ بیہ کہد دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ فر مایا میں تجھے سولاٹھیاں ماروں گا ابلیس کواتن جراکت ہوگنی ہے کہ وہ میرے ایمان پر ڈاکا ڈالٹاہے۔

الله تعالى فرات بي وَاذْ صُوعَنِدُنَا آيُون اور ذَكر كري بهار عبد

الیب ملتظ کا اِذْنَادی رَبَهٔ جسودت پارااس نے اپ درب کو آئی مُشینی الشینطن بِنصب وَعَدَابِ بِجُرِی مِشِیال ہے شیطان نے تکلیف اور ایزا۔ الله الشینطن بِنصب وَعَدَابِ بِجُرِی مرتب نے جوش مارا اور ایوب ملت و کھم دیا آزگض بیر جیلات اپ پاؤں کوز مین پر مارو هٰ ذَامُن فَدَابُ بَارِدٌ وَشَرَابُ بِی ایک چشمہ ہے نہائے کے لیے تعمد اور پینے کے لیے ۔ حضرت ابوب ملت جوانوں کی طرح ہوگئے۔ رحمت بی بی رحمہا الله تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پیچان نہ تی ۔ کمنے گل یہاں میرے تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پیچان نہ تی ۔ کمنے گل یہاں میرے یارا ورکمز ورخاوند تھے؟ فر مایا میں ہی ہوں ابوب پینمبر۔ اللہ تعالیٰ نے تن در تی دی ہے۔ وَقَدَ هَذِنَا لَهُ أَهُ لَهُ لَهُ وَمِثْلُهُ مُنْ هَ هُ فَدُ اللهِ عَلَیْ مِن الوب پینمبر۔ اللہ تعالیٰ نے تن در تی دی ہے۔ کے برابران کے ماتھ۔

ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ای اولا دکورندہ کیا اورائے ہے اوردیے اور سے اللہ تعالیٰ کے ان کو اللہ تعالیٰ کے ان کو اللہ تعالیٰ کے درت ہے کھے بعیہ نہیں ہے۔ اورد وہری روایت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی پہلے سات بیٹے ہے اب چودہ عطا فرمائے۔ تین بیٹیاں تھیں اب چھ دے ویں۔ حضرت ابوب مائے من کررہے تھے تو اوپر ہے سونے کی کو یاں گررہی تھیں۔ ویں۔ حضرت ابوب مائے من کررہے تھے تو اوپر ہے سونے کی کو یاں گررہی تھیں۔ اللہ دی گیا۔ حضرت ابوب مائے ، فینی کیا کہ فینی کو کہ نے فینی کیا کہ فینی کیا کہ مائے گئے ہے گئے اس کے ساتھ ۔ آ داز آئی اللہ آئی کی اُغینی کیا تھے دی والے جی تو چھر میں کیوں نہ اللہ کے ساتھ ۔ آ داز آئی اللہ آئی ہے۔ فرمایا کہ نہ تھیا اپنی طرف ہے دھت کرتے اوں۔ میدوایت بخاری شریف کی ہے۔ فرمایا کہ نہ تھی تھی کے دھت کرتے ہو ہے ہیں ہوئے ہے سال مندوں کے ہوئے ہیں تو وی ہو میں مندوں کے ہوئے ہیں تو وی ہو کی کہ بادفا ہوی ہے جس نے سے اس تن درتی کے بعدت مجھی پوری کرناتھی اور یہ فکریھی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے سے اس تن درتی کے بعدت مجھی پوری کرناتھی اور یہ فکریھی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے سے اس تن درتی کے بعدت مجھی پوری کرناتھی اور یہ فکریھی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے سے اس تن درتی کے بعدت مجھی پوری کرناتھی اور یہ فکریھی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے دس نے بھی ہوری کرناتھی اور یہ فکریھی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے بھی ہیں کہ بیال کے سال کے سال کے سال کے سال کے سال کے بعدت م بھی پوری کرناتھی اور یہ فکریکی تھی کہ بادفا ہوی ہے جس نے بھی ہوں کرناتھی اور یہ فکریکی تھی کہ بادفا ہوں ہو جس نے بھی ہوری کرناتھی اور یہ فکریکی تھی کہ بادفا ہوں ہو جس نے دور کی کرناتھی اور یہ فکریکی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کا کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کرناتھی کو کرناتھی اور یہ فکریکی کی بادفا ہوں کو کو کو کو کو کو کو کرناتھی کو کو کو کو کرناتھی کرناتھی کو کرناتھی کو کی کو کرناتھی کرناتھی کرناتھی کرناتھی کو کرناتھی کو کرناتھی کو کرناتھی کو کرناتھی کرنا

اتی بیاری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ القد تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ پر بیٹان نہ ہوں سوئکوں کا ایک جھاڑ دیے کر ایک ہی بار مار دیں آپ کی قتم پوری ہوجائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب مائیے کوئتم پوری کرنے کا حیلہ بتلا دیا۔

ارشادربانی ہے وَخُدْدِیدِنَ ضِخْتَا اور پکڑلوا ہے ہاتھ ہے تکوں کا گھا
قاضر بنہ ہیں مارواس کے ساتھ ایک ہی دفعہ وَلَاقَتُ مَنْ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِلْاَوْ بحد لهُ صَادِرًا بِ شَک پایا ہم نے ایوب علیہ کو صبر کرنے والا۔ انہوں نے طوبل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پرند آیا نِعْد سَرَالْ عَبْدُ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا اِنْ اَقَ اَقَ اَبْ بِ شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب کے وکر کے بعد دوسرے انبیا مقابلۂ کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ واذھے زیاد کا ابنے کا۔ اسحاق ملائے و یفقو ب اور آپ مارے بندوں ابراہیم مالئے کا۔ اسحاق مالئے ابراہیم مالئے کے بینے ہیں اور یعقوب مالئے ہی ہے ہیں۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں۔ آولی الایوی والے اور آتھوں والے اور آتھوں والے تھے کہ جائز کا م کرتے تھے اور معوں والے اور آتھوں والے تھے کہ جائز کا م کرتے تھے اور ہواس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آتھوں کی ہوئی چیزوں سے بہتے تھے اور جواس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آتھوں والے ہیں۔ اور جولوگ ان اعضاء کو سے کھر کے طریقے سے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء کو سے کو م بین۔ فرمایا اِنَّ آ اَ خَلَمُ اَلْمَ مُنْ ہِ خَالِصَةَ فِذِکْرَی اللَّالِ بِ بِثُلُ ہُم نے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان کو متاز کیا ایک جی ہوئی بات کے ساتھ اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کے خیمبروں کا دل ایک ہی ہوئی بات کے ساتھ اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کے خیمبروں کا دل ایک ہی ہی آخرت کے گھر کی یادے عالیٰ نہیں ہوتا اور آئیس ہیشہ ای گھر کی گار رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہرگناہ سے محفوظ اور معموم ہوتے ہیں۔ کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہرگناہ سے محفوظ اور معموم ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے و اِللہ نہ عِند مَنالَمِ مِن الْمُصْطَفَّةُ بِنَ الْاَحْدَالِ اور بِشک وہ ہمارے نزد کی منتخب اورا عصے لوگوں میں سے جیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پنجمبرول کا ذکر فرمایا وَاذْ گُرُ اِسْلَمِیْلُ وَالْیَسَنَعُ وَ ذَالْدِیَفُلِ اور آپ ذکر کریں اساعیل، السِع اور ذو الکفل عابیہ کا وَگُرُ قِنَ الْاَشْیَا لَا اَلَیْنَا یَا اللّٰهِ عَلَیْ مِنَ اللّٰهِ عَلَیْ اور دُرسالت کے لیے فتخب فرمایا۔ حضرت تصرائد تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور رسالت کے لیے فتخب فرمایا۔ حضرت الساعیل ملاہیے کے واقعات تو مشہور ہیں السِع علایہ حضرت البیاس ملاہیہ کے بعدان کے جانشین ہے میں جن کوانہوں نے بڑے مہر کے ساتھ برداشت میں جن کوانہوں نے بڑے مہر کے ساتھ برداشت کیا۔

## حضرت و والكفل ماكيم كوذ والكفل كهني كى وجه:

اور ذوالکفل نے کمی مخص کی ضانت دی تھی جس کی بناپران کوچودہ سال یااس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار تا پڑااس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑگیا۔ نام بچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ سمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیا ، کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑگیا۔

### هٰ ذَا ذَكُو وَ إِنَّ لِلْمُ تُتَّقِيبُ لَكُسُنَّ

مَاٰبِ هُجنْتِ عَدُنِ مُفَقَّكُ لَا لَهُمُ الْرَبُوابُ هَمْ يَكِينَ فِهَا يَدَعُونَ وَهَا يَرْعُونَ فَهَا يَوْمَا فَالْهَا فَالَمُ الْطَرُفِ الْرَاكُ وَفَهَا فَالْمَا تُوْعَدُونَ الْمَوْمِ لَيُوْمِ الْحِسَانِ اللهِ اللهِ مَالَوْدَ فَعَا كَالَا مِنْ تَفَا وَالْمَا لَوْدَ فَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هٰذَاذِكُ يُسُحَت م وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بِشَك بِهِ بِيزگاروں كے ليے لَحُسْنَ مَا الله الجماعُ كانا ہے جَنْتِ عَدُنِ باغات بِي رحنے كے لَحُسْنَ مَا الله الجماعُ كانا ہے جَنْتِ عَدُنِ باغات بِي رحنے كے لَحَسْنَ فَيْ الْاَبُو الله الله كے ليے دروازے كليے ہوئے بيل مُتَّ بِينَ فِيْهَا فَيك لگائِ ہوئے ہوں گے اس میں یَدْعُونَ فِيْهَا طلب كريں گے اس میں بِفَا جِهَة كَثِیْرَة عِیل بہت سے قَشَرَابِ اور كريں گے اس میں بِفَا جِهَة كَثِیْرَة عِیل بہت سے قَشَرَابِ اور چینے كی چیزیں وَعِنْدَهُ مُنْ اوران كے پاس ہوں گی فیصرات القَلْنُ فِ

يجى نگاهر كھنے واليال أَثْرَابِ جَمِعم هٰذَاهَاتُوْعَدُونَ مِيره بِحِس كاتم سے وعدہ کیا گیاتھا لیکو جا لجے الے اب کے دن اِنَّ هٰذَالَوزُ قُنَا ہے شك بيالبة مارارزق م مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ نَبِين مِاسَ عَ لَيْحَمْ مُونَا هٰذَا بیرایای ہوگا و إِنَّ لِلطَّغِیْنِ اور بے شک سرکشوں کے لیے نَشَرَّمَابِ البعرالمُهانام جَهَنَّمَ وه دوز أنه يَضْلُونَهَا واطل ہوں کے وہ اس میں فَیِنْسَ الْمِهَادُ پس بہت ہی بُری جگہ ہے ھٰذَا اس کو فَلْيَذُوفَوْهُ يِس وه اس كوچكص عَلَى حَمِيْهُ وَهُرَم ياني مومًا وَعَسَاقًى اوربيب قَاخَرُ اورمزيدَ بهي مِنْ شَكْلِةَ السَّكِما تُصلَّا مِنَّا أَزْوَاجُّ مختلف سم كا هٰذَافَوْ جُمُفَتَحِمُ مُعَدَّعُ مِن بِيابِك نُوج بدالك نوج بداخل بوربى ب تہارے ساتھ کا مَرْحَبًا بِهِمْ نه خوش آمدید ہوگی ان کے لیے اِنْهُمْ صَالُوا النَّارِ بِ شُك وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ كى آگ میں قَالُوٰ وه كهيل كَ مَلَ أَنْدُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُفُ لِلْمُحَارِكِ لِيحْوَلْ آمديد نه مو أَنْتُدُ قَدَّمْ مُمُوَّهُ لَكَ مُم فِي السَّالِمُ وَمِيشَ كَيَا تَهَا مِارِ عِمامِن فَبِنُسِ الْقَرَارُ لِي بُرامُ عَكَانَا مِ قَالُوا وَهُمِيلَ كَ رَبَّنَا المرب مارے مَرِ بَقَدَمَ لَسَاهٰذَا جَسَ نَيْ شَكِيا ہِ مَارے لِي مِن فَرْدُهُ پس آباس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًا ضِعْفًا وگناعذاب فِ النّاد آگ میں وَقَالُوْ اوروہ کہیں کے مَالَتَ ہمیں کیا ہوگیا ہے لائری

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ وَ يَصِحَ اللَّوُولِ كَا نَا لَكُو هُمْ مِنَ الْأَثْرَادِ بَن كُوبُم شَارِ كُلُّ مَن اللَّهُ مُن الْأَثْرَادِ بَن كُومُ مَنا اللَّهِ مَن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ مُن اللَّهُ مُن ال

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پینمبروں کا نام لے کرفر مایا محلیٰ میں الأخبار " سيسب كسب نيك تقے" ظاہريات ہے كەللەتغالى كے پينبرون سے بوصركوني نيك نبيس موسكتا \_ آھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں كاذكر فر مایا ہے ۔ فر مایا لهذا ذي ينفيحت بي ينم ول كاذكركرنا وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَكُونَ مَا واربِ اوربِ شك یر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھا ٹھکا ناہے۔ جنت میں پیٹمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متفین اینے اپنے درہے کے اعتبار سے جنت میں ہوں گے۔وہ اچھا ٹھکا نا کیا ے؟ قرمایا جَنْتِعَدْنِ وہ بمیشہ رہے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَنْوَابُ الله کے دروازے کھلے ہول گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہول گے۔ دنیا کے باغوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بتے نہیں جھڑ یں گے ان کا پھل مجھی ختم تَهِينَ بُوكًا لَا مُفْطُوعَةٍ وَلَا مَمُنُوعَةٍ [سورة الواقعه]" نَهُ طَع كيه جائين كاورنه روکے جائیں گے۔ ' جنت کے پھلول کی بیخصوصیت ہے کہ جہاں ہے کوئی دانہ تو ڑا جائے گا فور آاس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جوسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چزیوں اور طوطوں کورد کتے ہیں۔ وہاں کوئی ر کادث نہیں ہو گی جہال سے جس کا دل جاہے کھائے ہے۔معزز مہانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کوا جازت دے گئے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازت دے گاوہ ای دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہول گے کہ آٹھوں دروازوں سے بلانے والے ان کو بلائیں گے کہتم یہاں سے داخل ہو۔

### حصرت ابو بمرصديق رائعت كى فضيلت :

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلِیّنی نے فر مایا کہ بعض ایسے جنتی ہوں سے کہ ان کوآٹھوں درواز ول سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر بخاتد بنے کہا کہ حضرت! داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کافی ہے مگرکوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کے لیے آٹھوں دروازے بے تاب ہوں سے جفر مایا ہاں و آد جُوا آئ تنگوئ و مثابہ من سے ہوں سے جن کے لیے آٹھوں دروازے باتھی میں سے ہوں سے جن کے لیے آٹھوں دروازے کے اسلام کی ایسا ہوں کہ آپھوں کے اسلام کے اسلام کی میں پیش پیش میں سے مول سے جن کے لیے آٹھوں دروازے کے لیے آٹھوں کہ ایسا کہ رہائے ہر نیکی میں پیش پیش میں سے میں میں میں پیش پیش میں سے مول سے ۔ '' کیونکہ صدیق اکبر رہائے ہر نیکی میں پیش پیش میں سے مول سے ۔ '' کیونکہ صدیق اکبر رہائے ہر نیکی میں پیش پیش میں سے ۔

فرمایا مُشَّنِ بِنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں کرسیوں پر سورہ مطفقین پارہ ۳۰ میں ہے علی الکار آبلے " آرام دہ کرسیوں پر ہوں گے۔" جو گھو منے والی ہوتی ہیں جدھر کا ارادہ کریں گے ادھر پھر جا کیں گی۔ بھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ فیک لگا کرمز سے بیٹھیں گے یَدُعُونَ فِیْهَا بِفَا کِهَ ہُو گُونِیْرَ وَ طلب کریں گی ۔ فیک لگا کرمز سے بیٹھیں گے یَدُعُونَ فِیْهَا بِفَا کِهَ ہُو گؤیرُ وَ طلب کریں گی ان جنتوں میں پھل کثرت کے ساتھ ۔ سورة الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یہ شوٹ علیہ ہم والدہ میں ہے جو ہمیشہ رہیں گے اقداد آئیتھ می کی سینہ ہو گؤوں " اوران کے سامنے پھریں گے بیج جو ہمیشہ رہیں گے اقداد آئیتھ می گئیر تو کے موسید خیال کر سے گئیر تا ہوں کی گئوت ہیں اس طرح جو رہیں جنت کی گئوت ہیں اس طرح جو رہی جنت کی گئوت ہیں اس طرح جھوٹے بیچ بھی وہاں کی گئلوق ہوگی موتوں کی طرح خوریں جنت کی گئوت ہیں اس طرح جھوٹے بیچ بھی وہاں کی گئلوق ہوگی موتوں کی طرح خور میں جنت کی گئلوت ہیں بھی ڈال کر سامنے لاکر رکھیں سے جس

پھل کے لیے جس کا بی بھائے قرش راپ اور کا فور کا پانی جو جا ہیں گراب طہور، شہد، دودھ، خالص پانی ، کوثر کا پانی ، زنجیبیل اور کا فور کا پانی جو جا ہیں گے ملے گا فر عائد کھنے فیصر ک الظرف اور کا پانی جو جا ہیں گر افران کے پاس حوریں ہوں گی نیجی نگاہ رکھنے والیاں ، بڑی شرم وحیا والی بیبیاں آثر آئے ہم عمر آٹے واب تیر ب کی جمع ہماں کا معنی ہے ہم عمر اس کا ایک مطلب ہے ہے کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی ۔ اور بیم عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپس میں ہم عمر ہوں گے ۔ اور بیم عمر ہوں گی ۔ اور بیم عمر ہوں کے ساتھ جوڑے آپس میں ہم عمر ہوں گے یعنی جنتی مرد اور حوریں ۔ جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی ہویاں بھی ہوں گی۔

دنیا کی ہویوں کاحسن و جمال حوروں ہے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی ۔حوریں ان کوکہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفران ،عنر اور کا فور سے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پرفضیلت کیسے عاصل ہوگئی؟ پیہ جواب دیں گی کہنماز وں اور روزوں کی برکت سے۔ونیامیں گرمی اور سردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی کا الف رفع درجات كاذر بعدين فرمايا هذاها تُؤعَدُونَ لِيَوْعِ الْحِسَابِ بيوه بِحِس كاتم سے وعدہ كيا كيا تھا حساب كے دن كريہ چيزي سميس مليس كى ۔ اللہ تعالى سے زيادہ مجى ذات اوركون ب إنَّ هٰذَالَو ذَقُنَا بِحَثَك بيهمار ارزق بكثرت سي كلل اور جين كى چيزيں مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ تَهِين موكاس رزق كے ليختم مونا ملدًا برايابي ہوگا جسے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطَّغِيْنِ اور بے شک سر کشوں کے لیے اَشَدَّ مَاٰب البته براٹھكانا ہے۔ وہ ٹھكانا كون سا ہے جَهَنَّمَ وہ دوز خ ب يَضلَونَهَا وہ داخل مول گے اس میں فیلس المِهاد پس بہت ہی بُراٹھکا نا ہے۔ اللہ تعالی اسے خصوصی

فضل وکرم ہے تمام مومنین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب ہے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس ونیا کی آگ میں لو ہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پھر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس ہے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھوٹکا ہی کافی بِ لِين وَمِالِ تَو لَا يَهُوْتُ فِيلُهَا وَلَا يَعْىٰ [سورة الأعلَىٰ] ' ندمر كانه جيها " آرزو كركًا يلكَيْسَتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ " كَاشْ بِمُوت مِجْصِحْتُمْ كَرُويْنَ - "خودا يخ ليه بد دعائين كرين ك فَسَوْفَ يَدْعُوْ ا تَبُودُ السورة الانتقاق]" ليس وهضرور يكارين کے ہلاکت کو '' یا اللہ جمیں ہلاک کردے یا اللہ جمیں مارد ہے۔ ایک ہزار سال تک چینیں کے ایکاریں کے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی پھر جہنم کے انبحارج فرشنے مالک ملطبع کو کہیں كَ يَالْمِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبَّكَ [سورة زخرف]" الدمالك جابي كه فيصله كرديم پرآپ کا پروردگار۔' نتم اپنے رب کے ہال درخواست کروکہ وہ ہمیں مار دے۔عذاب ہے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک ملاہے سے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو كرب بمين خم كروك للهذا بياليه بي موكاجيه بم في كهام فليذوقوه يس وہ اس کو چکھیں گے۔جہنم کےعذاب کو جینی گرم یانی ابیا کہ اس کی شدت ہے ہونٹ جل جا کمیں گے گمر بندہ یہنے پرمجبور ہوگا۔

عذابِجهنم :

تر ندی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لٹک کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا اوراو پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا لگے گا و کھٹم فیٹھا کلیٹون [مومنون:۱۰۴]'' اوروہ اس میں بدشکل ہوں گے۔'' بندہ بندے کود کھے کر تیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیا میں کہتا تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو ا فَقَطَعَ امْعَآ ءَهُمْ [محمه: ١٥] " انتزيول كوككر في كلا حرك ياخانے كراستے ياہر بھینک دے گا۔'' پھر فرشتے ان انتزیوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے۔ وَغَشَاقُ اور پیب پیس کے بربودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم وصلتے ہیں اورخون کوبھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کوآج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ عَلَم مِوكًا الكوبيو قَ أَخَرُ عِنْ شَكِلَةٍ أَذْ وَالْجُ الرَمْزِيدِ بَكِي ال كِساتِهِ مَا الْمِلْأَ مُخْلَف قسم کا۔مثلاً: ببیثاب پینے پرمجبور کیا ُجائے گا ، یا خانہ کھانے پرمجبور کیا جائے گا ، ماد ہ تو لید جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اورعورتوں کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ ونیا میں تم نے ہڑی عیش کی ہے آج ہے چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق ہیں کوئی شک وہیے کی بات نہیں ہے ھٰذَافَو جُ بِياكِ فوج ہے۔ووررے يہلے دوزخ ميں داخل كيے جائيں كے دنيا میں جوآ گے آ گے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار پیر، غلط استاد، غلط سے استاد اور لیڈراور وڈیرے۔ بیددوزخ میں پہلے داخل کیے جا کیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردوں کوادر ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جا تیں كروهان كوكهيس ك هذَافُوج مُقْفَتَحِمُ مَعَدَ مِن يايك فوج إدافل مورى ب تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بربخت بھی یہاں آ رہے ہیں جہاں ہم ہیں لامَرْ حَبَّا بِهِند نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پہیں کہیں گے کہ تمہارا آنا اچھاہے تمھارے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے بیرمکان تمہارے لیے کشادہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوز خ میں آئے ہیں یہ بر بخت بھی آگئے ہیں اِنَّهُ مُصَالُواالنَّار بِ شک وہ واقل ہونے والے میں دوزخ کی آگ میں۔مریداورشاگرد قانوا کہیں گے بارائٹھ کو مَرْحَبًا بِهِ اللَّهِ مِهَارِ لِي خُوشُ آمديدنه بويتهار علي خُوشُ حالى نه بوكيوں كه

قَانُوْا کہیں گے جو بعد میں واض ہوں گے مرید، شاگرد، تائی وغیرہ رَبّنَا اے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جیزیں نفروشرک آ گے بھیجی ٹیل فَرِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّبَارِ آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگناعذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے اوران کاعذاب بھی ان کودے کہ ہمارے گروییں ہمارے استادیں، ہمارے پیر میں ہمارے لیڈر اوروڈی ہے ہیں وقائوا اوردوزخی کہیں گے متالَت ہمیں کیا ہوگیا ہے انکا ہمیں کیا ہوگیا ہم نہیں ویکھے ان لوگوں کو گئانگند مُنَدِ مِن الْاَشْرَادِ ہمنیں میں کہا ہم ہمیں ویکھے ان لوگوں کو گئانگند مُنَدِ مِن الْاَشْرَادِ ہمنی کیا جن کوہم شارکرتے میں شریر۔ آشہ واد شرید کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھتے تھے۔ اٹل

حق کو کا فراور بد کردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ بیفساد مجاتے ہیں ۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومسجدوں سے نکال دیا جا تا ہے کہ رہ اونٹ کی طرح ہمار ہے عقیدے کھا جاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آ رہے \_بھٹی! وہ تو اللہ تعالیٰ کے فطنل وکرم ہے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اورتم دوزخ میں جل رہے ہو وہ مسی كيے نظرة كيں۔ وہ تو كہيں كے كہ ميں شرير لوگ نظر نہيں آ رہے۔ إِلَّهَ خَذُنْهُمْ سِخْرِيًّا كيا بنايا ہم نے ان كو صلحار كرائم كے كاظ سے بيلفظ اصل ميں أو تَسْخَهُ مُنْهُمْ مُحَالِيك ہمز دنفس کلمہ کا ہےا ور ایک ہمز ہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمز ہ وصلی گر گیا ہے کہیں گے ہم دنیامیں ان کے ساتھ نداق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اَ مَّزَاغَتْ عَنْهُمُّ الْاَنْصَادُ یا آنکھیں ان ہے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ سمیں کسے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے تو جنت میں آ رام ہےرہ رہے ہیں۔

الله تعالیٰ کے جتنے پیٹمبر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کونسادی کہا اور نحوست کی نسبت پیخمبروں کی طرف کی ۔اہٹد تعالیٰ کے پیخمبروں کی نافر مانی کی وجہ ہے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہاشیں رک جاتی تھیں بصلوں میں کمی آ جاتی تھی ،کوئی یماری ان برمسلط کردی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِٹ تَطَیّرْ نَا بِکُمْ [لیمن: ١٨]" بے شک ہم تمہاری وجہ سے شکون لیتے ہیں ۔ بینحوست ہم برتمھاری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پینمبروں نے کہا طائِد کُہ مَعَکُم ""تمھاری شگون تمہارے ساتھ ہے۔" ہے خوست تمہار جی وجہ ہے ہماری وجہ نہیں ہے آئٹ ذیر تُم اس وجہ کے تہمیں نفیحت کی گئی ہے۔''اس کوتم نحوست سمجھتے ہو بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے رینحوست آئی

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ذٰلِكَ لَكُفَّى بِشُك البتہ بیرت ہے تَخَاصُمُ اَ هَلِ النَّهِ اِللَّهِ مِنْ مِع النَّادِ آپس ہیں جھر نا دوز خیوں كا۔ پیرمرید، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوز نی ہیں آئے۔ ہی جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن آپس ہیں جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن آپس ہیں جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن ہے۔ یہ جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن ہے۔ ۔ یہ جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن ہے۔ ۔ یہ جھر نا دوز خیوں كا بالكل تن ہے۔ ۔ یہ جھر نا دور خیوں كا بالكل تن ہے۔ ۔ یہ جھر نا دور خیوں كا بالكل تن ہے۔۔

\*\*\*

### قُلْ إِنَّا أَنَا مُنْذِرٌ رَّوَّةً

المَّنْ اللهِ الدَّاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ فَرَبُّ السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الْعَزِيْدُ الْفَقَّارُ فَقُلُ هُو نَبُواْ عَظِيمُ الْنَتْمُ عَنْدُ مُغْرِضُونَ فَلَى مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بَالْمَكِ الْاَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْتَى مُونَ وَانْ يُوخَى الْكَ مَا كَانَ لِي مَنْ عَلَيْ الْمَعْلِي الْمُكَالِ الْمُعْلَى الْمُكَالِي الْمُعْلِي الْمُكَلِّي الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْمُكَالِي الْمُعْلِي اللهُ ال

الأُعْلَى ال جماعت كاجواوير رئتي ہے اِذْيَ حَبَّهُ مَهُوْنَ الْجَسْ وقت وہ آئيس مِن جَفَّرُ رہے تھے اِٹ یُّو تھی اِنَّ تنہیں وی کی جاتی میری طرف اِلَّا مَكرَ أَنَّمَا آنَانَذِيْهِ مُبَينً إِس لِي كمين وران والا بول كول كر إذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جَسُ وقت فرمايا آب كرب فرشتول سے إنّى خَالِقًى ب شك مين بنانے والا ہوں بَشَرٌ القِبنِ انسان منی سے فَاذَا سَهُ نَيْهُ لِبُهِ لِسِ جِس وقت مِن اس كو برابر كردول وَنَفَخْتُ فِينَهِ مِن رُوحِي اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح فَقَعُو الله پس تم گرجانا اس كسامة سُجدين سجده كرتي وعد فسَجَدَالْكَلِّكَة بس مجده كيا فرشتوں نے کھٹھٹم سب نے اَجْمَعُونَ اکشے اِلْاَ اِیلیْسَ ممر البيس نے إِسْتَحْبَرَ السِنْ تَكْبَركيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَهَا وه كفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بَيَائِلينس اے الجيس مَامَنَعَكَ مَن حِيرِ نِے تَجْمِرُوكَا أَرِيْ تَسْجُدَ بِيكَةُوسِجِدُهُ كُرِ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى جَس كومِي نِهِ السِّا السِّكْبَرْتَ كياتو نے تکبر کیا اُم کنت مِن الْعَالِينَ یا ہے تو ہوں میں سے قَالَ اس نے كها أَنَاخَيْرُ مِنْهُ مِن السي بهتر مول خَلَقْتَنِي مِنْ أَادِ آبِ في يدا كيا مجھ آگ سے وَخَلَقْتَ وَمِ طِنْنِ اوراس كوآپ نے پيداكيام في سے۔

#### انبیاء علیظ کے مجزات:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیٹیمبروں کو ہڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے بچز ات عطافر مائے ۔ مجز ہے کی حقیقت کو نہ بچھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سبچھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالا تکہ وہ مجز ہیٹیمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تائید کے لیے اور فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے موکی علیے کو مجزہ عطافر مایا لا کھی چینکتے از دہا بن جاتا ، ہاتھ گریان میں ڈال کر تکالتے روش ہوجاتا ۔ حصرت عیسیٰ علیہ ماور زادا ندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہوجاتا ۔ برص ، پھل بہری دالے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن سے الله تعالیٰ کے فضل دکرم سے سار سے داغ ختم ہوجاتے ۔ بچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے سار سے داغ ختم ہوجاتے ۔ بچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے دفت بیشر طالگاتے ہے کہ ایمان لاؤ ۔ ہاتھ میں پھیروں گاشفار ب تعالیٰ نے دینی ہے ۔ گرضدی لوگ مخالفت سے ہاز نہیں آئے ۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ۔ کتنے بڑے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے تکم سے کھڑا ہو المیکن تعلیم نہیں کیا ۔ قبر برکھڑ ہے ہوکر کہنا تھ میں بیاڈن الله "اللہ تعالیٰ کے تکم سے کھڑا ہو عالیٰ اورم دے کا قبر سے باہر آ جانا کوئی چھوٹا مجرد ہے ؟

حضرت نوح ملائلہ کے بیٹے سام مینیہ کوم ہوئے تی ہزار سال گزر چکے تھے ان کی قبر اس کا بیانی ان کی قبر اس کا بیانی ان کی قبر اس کا بیانی فیم بیانی ان کی قبر اس علاقے میں تھی ۔ لوگوں کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑ ہے ہو کہا قبہ بیانی اللہ وہ زندہ ہو کر باہر آ گئے ۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسی ملائے سے با تیں بھی کیس کچھ کے صدز ندہ رہے کے بعد فوت ہو گئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے نوت ہو چکا تھا بیٹا نوت ہوا تو برسی

پریشان ہوئی۔ اکیلی رہ گئی سہاراکوئی نہیں تھااس کے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوکر قربایا فیسٹم
یاڈن اللہ وہ قبرے باہر نکل آیا۔ کافی مدت تک زندہ رہا والدہ کی خدمت کرتارہا۔
حضرت عیسی علیہ کا ایک گہرا دوست تھا عاذر تا می (رحمہ اللہ تعالیٰ)۔ اس کی جدائی کا خود عیسیٰ علیہ کا ایک گہرا دوست تھا عاذر تا می (رحمہ اللہ تعالیٰ)۔ اس کی جدائی کا خود عیسیٰ کوصد مہتھا مگر رب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پھی نیس کر سکتے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یا عاذر گئم پواڈن اللہ وہ قبر رب تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کی قبر پر کھڑے ہو گئی جس سے وہ بڑا پر بیٹان تھا۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کھڑے ہو کر فرمایا تھ ماذن اللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے باہر آگئے۔

حضور مليكا كے مجزات:

آنخضرت مَنْ الْبِينَ کُوفضائے عاجت بیش آئی کھلا میدان تھا پردے کی شکل نہیں تھی میدان کے ایک کنارے پردرخت کھڑا تھا۔اس کواشارہ کیا آنے کا ،وہ زبین کو چیرتا ہوا آب میں گئی کے پاس بینی گیا۔دوسرے کنارے پردوسرا درخت تھااس کو بھی اشارہ فر ہایا آنے کا وہ بھی زبین کو چیرتا ہوا پہلے ،رخت کے ساتھ آکر ال گیا۔ان کی ٹہنیوں کواشارہ کیا وہ اسٹھی ہو گئیں اور پردے کا انتظام ہو گیا۔فراغت کے بعد ان کواشارہ کیا گیا اپنی جگہ پر چلے جاؤ وہ اپنی آئی جگہ پر چلے گئے۔ یہ سلم شریف کی روایت ہے۔ جسلے جاؤ وہ اپنی آئی گئی کے سیسلم شریف کی روایت ہے۔ حد یہ بینے جاؤ وہ اپنی آئی گئی گئی ۔ پیسلم شریف کی روایت ہے۔

حدیدیے مقام پر پائی کی قلت ہوئی۔ پندرہ سوصحابہ کرام مزین آپ متاقیق کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اونٹ گھوڑ ہے بھی تھے۔ پھرسارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی پائی کی ضرورت تھی۔ ایک پخرے تھوڑ اپائی رس رہا تھا۔ آپ میں تھے۔ فر مایا کہ اتنا پائی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جا کیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ساتھیوں نے تھوڑ اسا وقفہ کیا۔ آئے ضرت مالی کے اس میں اپناماتھ مہارک ڈالاتو اللہ کہ ساتھیوں نے تھوڑ اسا وقفہ کیا۔ آئے ضرت مالی کے اس میں اپناماتھ مہارک ڈالاتو اللہ

تعالیٰ کے فضل و کرم ہے یانی کا چشمہ پھوٹ ہڑا۔

خندتی کے موقع پر حضرت جابر رہائی نے آپ منطق کی بھوک اور ضعف کومسوس کیا توایئے گھرگئے بیوی سہلہ بنت رملہ زبان سے یوجیعا کہ گھر میں پچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت مُنْ اللَّهِ کو عوت دے دول ۔ بیوی برسی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت بیوہ تھیں۔ کہنے لگیس ایک صاع بینی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فر مایا میں اس کو فرخ کرتا ہوںتم جو کو چکی میں پیس کرآٹا بنا کر گوندھوا دررو ٹیاں ایکاؤ میں آنخضرت مُنْکِظَافِ کو بلا کرلاتا ہوں ۔جس وقت جانے لیکے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بڑی مخلوق ہے۔ بیر کہنا که حضرت آپ اور نین جارسانتی اور ہوجا کیں ۔ کہیں سارے ساتھی نہ آ جا کیں شرمندگی نہ ہور بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جاہر ہو تنز نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف لے آئیں اور تین جارساتھی اور ہوجائیں۔ آپ منطق نے فر مایا کہ کیا تیاری کی ہے؟ عرض كيا حضرت! ايك صاع جو تھے اور ايك ٹيڈي كري ہے۔ آتخضرت مَنْ اللَّهُ نے فرمایا که میرے آنے تک روٹیال نہیں یکانی اور ہنڈیا کو چو لھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ مَثَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خندق " اے خندق والو! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ایک بزارآ دی آپ کے ساتھ آ گئے۔ نی لی دیکھ کریریشان ہوگئی اور اشارہ کیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كُوالِيكُ كُونِ مِن بِيهَ كُرمِيري بات سنو - كمني لكي كديس نے كياسمجھا كربھيجا تھاتم بيد سارالشكرساته ليرآ محة بوكهانا كيسے بورا بوگا؟

حضرت جابر ہولات نے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلِيَا اُکُو سَا دیا تھا تمر پھر بھی آپ مَنْ اِلْنَا اَن سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ میں آئے گئے پڑھ کر آئے پر پھونک ماری اور پچھ پڑھ کر اسٹے پر پھونک اروں نے بھی کھایا ہٹٹر یا پر پھونکا۔ایک ہزار آدمی نے سیر ہوکر کھایا۔گھر کے افر اواور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا پھر پچ گیا۔ایس عجیب وغریب چیزیں و کھے کرسطی قتم کے لوگ سجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔ اس لیے انڈرتعالی نے پیفیبر کی زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے پاس نیس ہیں۔

ارشادریانی ہے قُلُ اے بی کریم مَنْ ایک ایک ایک ایک ایک اور این اعلان کرویں اِنْهَا أَنَامُنْذِرُ يَحْتُ بات ہے كہ مِن وُرائے والا ہوں الله تعالیٰ كے عذاب سے قَ مَامِنَ اله الالله الله الحدة الققار اوربيس بكوئي معبود كمرالله تعالى جواكيلا بسب برغالب ے۔اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے،معبود ،مشکل کشا ،حاجت روا ،فریا درس ، دست گیر ،مخارکل صرف الله تعالیٰ ہے۔ بیمیرے ہاتھ ہر جو عجیب وغریب چیزیں شمصیں نظر آتی ہیں معجزے کے طور پر ان کو و کمھے کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تنہیں رب تعالیٰ کے عذاب ہے۔ ڈرانے والا ہوں کہا گرتم رہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ سے سواکوئی معبود تہیں۔وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیائے ہے وہ سب برغالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقالیے میں کسی کو غلبہ حاصل انہیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ جورب ہے آسانوں کا اورز مین کا۔ آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے و مائینه منا اور آسانوں اورز مین کے درمیان فضامیں جو مخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔صرف وہی ہے۔ الْعَزِيْرُ عَالَب بِ الْغَلَّالِ لِيَحْتُنْ واللَّهِ كُنَا مُولِ كا-

صدیث پاک میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعالیٰ آسان ونیا کی طرف زول فرما تا ہے جواس کی شان کے لاکن ہے اور اعلان کرتا ہے ملی مِن مُسْتَغْفِرِ آغْفِرُ لَهُ مُراتا ہے جواس کی شان کے لاکن ہے اور اعلان کرتا ہے ملی مِن مُسْتَر زِقِ اَدْزُقُهُ ہے کوئی اس کو بخش دول مقل مِن مُسْتَر زِقِ اَدْزُقُهُ ہے کوئی رز ق طلب کر جے والا کہ میں اس کورز ق دے دول مقل مِن تک ذا مقل مِن تک ذا میں اس کورز ق دے دول مقل مِن تک ذا میں میں کہ وجاتی ہے مخلف چیز ول کے متعلق فرماتے ہیں حتی یہ فقید الفقید میں اس کا کہ میں جوجاتی ہے اللہ تعالیٰ آواز بر آواز ویتے ہیں۔ "

#### قبولیت دعا کی شرائط:

لیکن بادر کھناد عائیں اللہ تعالی قبول فر ماہتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- ہ..... پہلی شرط ہے کہ ایمان سیح ہوا در مضبوط ہو۔
- اسی دوسری شرط بیہ کے جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہاس سے کوئی نماز قضا ہوئی ، نہ روزہ جھوڑا ہو، نہ جج ، نہ ذکاوۃ ، نہ قربانی ، نہ فطرانہ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط سے ہے حرام کالقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان چالیس دن اور جالیس را تیس دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے بیٹ بھر نے ہوئے ہیں۔
- ان سی چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا پوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایسانہ ہو کہ ذیان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف ہیں پھر بھی وہ ہماری طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خال ہیں پھر بھی وہ ہماری دعا کمیں قبول کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُل هُو نَبَوَّا عَظِينهُ آپ فرما دیں وہ خبر ہے بہت برى ۔ هُوَ صَميركامرجع ہے نوم حساب جو طفا مَاتُـوُعَـدُوْنَ لِيَوْم الْحِسَابِ مِن ہے کہ حماب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْدِ ضُونَ مَمُ اللَّهِ بِهِمِ الحسابِ سے اعراض کرنے والے ہوکوئی تیاری نہیں کررہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اور وہ تو سیمے امتحان ہے ہرآ دمی ال كوا سانى تعجيسكتا ب كهدي ماكان إن مِنْ عِلْيهِ بِالْمَلَو الْأَعْلَى - مَلِكُ كَا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ پفرشتے آسانوں کے اوپررہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہددیں مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْیَخْتَصِیمُوٰ نَ جس ونت انہوں نے آپس میں جھکڑا کیا۔ یہ جھگڑا کس بات پرتھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اجھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا بیہ ہے کام ۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بینیس بلکہ بیکام ہے۔ ترندی شریف میں روایت ہے کہ فرشنوں نے جو با تمی کیں ان میں سے ایک بات سے کہ لین الکلام '' گفتگورم کرنا۔''دوسرایہ کہ سلمانوں کا آپس ہیں کثرت کے ساتھ سلام كرنا يسرى چيز الصلوة باليل وَالنَّاسُ يَنَامُ " رات كوتجد كوتت الله كرنمازير هناجب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 'ادر اطعام الطعام مسكينوں كوكھانا کھلانا ایسے طریقے پر کہ دوس ہے کسی کوخبر نہ ہو کہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔ معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررے تھے۔رائے اور نظریے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ که دی جمعے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جو او پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں چھٹراکیا اِن یُو لَی اِنَّی سیس وی کی جاتی میری طرف اِنَّا مُر اَنْیَا اَنَانَ نَدِیْتُ مُی اِنْیُ اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو محصے بتلا دیتے ہیں وہ میں آ گے بتلا دیتا ہوں جھے غیم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں وہ میں آ گے بتلا دیتا ہوں جھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ جھے علم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیڈ یو فیٹ السّلواتِ وَالْاَدْ مِن [ تحل : 2 2 ]" اللّه تعالیٰ بی کے لیے ہے غیب آ سانوں کا اور زمین کا۔" اور سورہ انعام آ بیت نمبر ۵۰ میں ہے وک اُقدم اُنٹی ملک اور میں بیا جی نہیں اُنٹی ملک اور میں بیا جی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔"میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللّہ تعالیٰ نے جمعے نبوت کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔"میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللّہ تعالیٰ نے جمعے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور ہے دھرمی:

آگے اللہ تعالی نے ایک ضدی کا ذکر فرما کر ہے بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کوساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اِ اُقَالَ رَبُّكَ لِلْمَدِّ عَلَى جَس وقت کہا آپ کے دب نے فرشتوں سے اِلی کھنا اِقْی بَشَر القِن طِلْنِ بِ بِشک میں بنانے والا ہوں ایک انسان ، ایک بشرگارے سے دختک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی ہوگئ میں خش پھررب تعالی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوگر بجنے والی مٹی ہوگئ میں کہ سے سال کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوگر بجنے والی مٹی ہوگئ والی نے آوم کو پیدا صدف کر ایک فائد جیسے شیری ہوتی ہے۔ اس کے خلاصے سے دب تعالی نے آوم کو پیدا فرمایا فرانسے قرن نے فرف نے نے فرمایا۔ فرمایا فرانسے قرن نے فرف نے نے فرمایا۔ فرمایا فرانسے نے نوٹ کی ہوتی کی جب میں اس کو درست کر دوں برابر کردوں اور اپن طرف سے اس بشریس روح پھوتک دول فقعنو الکہ شہیلی دوں برابر کردوں اور اپن طرف سے اس بشریس روح پھوتک دول فقعنو الکہ شہیلی پس تم گر بڑنا اس کے آگے بحدہ بھی ہوئے۔ یہاں حقیق مجدہ بی مراد ہے کیونکہ بہلی

شریعتوں بی بحدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں بحدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ بی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ مال کو، کسی کو بحدہ جائز نہیں ہے حرام ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَا عَلَیْ اَجْمَعُونَ بیں بحدہ کیا فرشتوں نے جائز نہیں نے ایجھے۔ کے لَیْم کا لفظ بٹلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے کوئی فرشتہ مشقیٰ نہیں نھا اور آ جنمعُون کا لفظ بٹلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ اکھے کیا۔ تو تمام فرشتوں نے بحدہ اکھے کیا۔ تو تمام فرشتوں نے آدم مائین کی الفظ بٹلار ہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ اسکھے کیا۔ تو تمام فرشتوں نے آدم مائین کو اکٹھا بجدہ کیا اللہ ایک ایک نہیں جائز کرنے کا کیا فائدہ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس کے بودہ بھم کو کردن ملا۔ خدا جائے نے چودہ بھم کون سے بیں اور فرشتوں کا بھی استادر ہا ہے۔ اُلا بگا کر گردن ملا۔ خدا جائے وہ چودہ بھم کون سے بیں اور فرشتوں کا استادر ہا ہے یائیں؟ اللہ تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے۔ گر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا۔

اس زمانے میں امام رازی بینیہ بوے امام اور مفسر قرآن گررے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جو دلیل پیش کرتے تو ڈریتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گئے تر آن شریف اور بخاری شریف کوسینے پر رکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپ قرآن شریف رکھی اوپ کا آموث عملی دین العجانی '' میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف رکھا اور فرمایا آموث عملی دین العجانی کرو۔ دلیلوں کا تو شیطان و کیل اعظم ہوہ کو دحدہ لاشریک مانتا ہوں۔' جاؤتم ابنا کام کرو۔ دلیلوں کا تو شیطان و کیل اعظم ہوہ کو تی تی تابویں۔ کیسے قابویں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔

تو ایلیس نے محدہ ندکیا اِنٹ نگر کی کی کرکیا و کان میں افکورین اور ہوگیا و تابیلیس نے محدہ ندکیا اِنٹ کیر کیا و کان میں افکورین اور ہوگیا

وہ کافروں میں سے قبال رب تعالی نے فرایا بیآبلینس اے الجیس میا منع کا فروں میں سے قبال رب تعالی نے فرایا بیآبلینس اے المحقوق کو خلقت میں جن کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جو رب تعالی کی شان کے لائق ہاتھ جیں۔ ہم نہیں جانے کیے جی اسٹ گھڑت ۔ اصل میں تھا عَ اِسْتَکْبَرُت ہمزہ وصلی کر گیا ہے۔ کیا تو نے کیے جی اسٹ گھڑت نے اصل میں تھا عَ اِسْتَکْبَرُت ہمزہ وصلی کر گیا ہے۔ کیا تو نے تاہر کیا اپ آپ کو ہزا ہمجا اُمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ بَا تو تی بی ہوں میں سے تھا۔ وڈیوں میں سے تھا۔ وڈیوں میں سے تھا۔ وڈیوں میں سے تھا۔ کہنوگا میں وڈیوں میں سے تھا تھا آپ کہا الجیس نے اُنا هَنَدُ مِنْ مِنْ اِسْ سے بہتر ہوں ۔ تکمر نہیں کیا میں تی تی ہوا ہوں۔ کیوں؟ خَدَ اُسْ نَا اللّٰ مِنْ اِسْ کی جی اُسْ اِسْ کی جی اور اُس میں روشی ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، ہلندی ہوتی ہے اور مٹی پاؤں اس کو گارے ہے اور مٹی ہی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہوکر اونیٰ کو مجدہ کیوں کر تا۔ یہی اس کی وکالت۔ باقی ذکر آگے آئے گاان شاء اللہ تعالی ۔

#### \*\*\*

#### قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وُاكَ عَلَيْكَ لَعُنْوَنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ الْمُعَلَّوْمِ الدِّيْنِ ﴿ قَالَ لَكُومِ الْمُعَلُّوْمِ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللْمُعِلَى اللللْمُعِلَى ال

نے فائع پی کن ہے وائع اُفون اور حق بی میں کہتا ہوں الا مُلگ اُفون اور حق بی میں کہتا ہوں الا مُلگ اُفی کُنے البتہ ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنلک جمھے وَمِنْ بَیْعَلک مِنلک جمھے اور ان سے جمھوں نے بیروی کی تیری اَجْمَعِیٰ بی مِن البیل میں اسلیلی پر مِن آپ کہدویں مآ اَسْلُک کُلف مَلْدُو میں ہیں ہوں اللہ کا کہ اس بیلی پر مِن اَجْمِد کوئی معاوضہ وَمَا اَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ اور نہیں ہوں میں بات بنانے والوں میں سے اِن مُمَو نہیں ہے بیٹر آن اِلا میر ذِکْرُ لِنْعُلَمِیْنَ اور البتہ مُ ضرور جان اور کے بیک فیصحت جہان والوں کے لیے وَلَدَّ مُلَمِّنَ اور البتہ مُ ضرور جان اور کے بیک اس کی خبر بَعْدَ حِیْن ایک وقت کے بعد۔

اس سے پہلی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم ملائے،
کو سجدہ کیا بغیر کسی حیل وجمت کے کہ ہم نوری ہیں اور بیہ فاکی ہے ہم اس کو سجدہ کیوں
کریں ۔ لیکن اہلیس نے سجدہ نہ کیا اور جمت بازی کی کہ جمھے آپ نے آگ سے بیدا کیا
ہے اور اس کو گارے سے بیدا کیا لہٰذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ بیاونی ہے اور میں اعلیٰ
ہوں۔

### اياز کى دېانت :

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی قدمت کی ہے۔ ایک بچے تھا ایاز بڑا ذبین اور بجھ دار۔ سلطان محمود غرنوی مینید کواس کی ذباتت اور نیکی کی ہے۔ ایک بچے تھا ایاز بڑا ذبین اور بجھ دار۔ سلطان محمود غرنوی مینید کواس کی ذباتت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پراس کے ساتھ محبت تھی اور اس کوساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچے بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی۔وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گستاخی مگریہ جھوٹا سابچہآ پ کے پاس بیٹھتا ہے بعض رازی باتیں ہوتی ہیں۔اس وقت تو غزنوی میں پید ۔ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان پرحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ان کوتوڑ پھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ا کیک دن سلطان محمود غزنوی میشد نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر ور بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیرِ مشیر آ مھے تو ان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کو دیا کہ پھر پررکھ کرہتھوڑے سے تو ڑ دو۔اس نے نہ تو ڑا کہ ہیرا برداقیمتی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہ تو ژا۔ پھرایا زیجے کو کہا۔ اس نے پھر پررکھ کرہتھوڑ امار ااور تو ڑ دیا۔ یادشاہ نے یو چھاایاز تو نے بیرکیا کیاا تناقیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بےشک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے یا دشاہ کا تھم اس ہے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولا تا روم مینانیہ فرمائے ہیں کہ کاش اہلیس کوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا تاری جو ہوا اور وہ خاکی تھا۔ گریہ تو دیکھنا کہ تھم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے تھم کی بھی قدر نہ کی۔ باتی اہلیس کی پیمنطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جواثر رکھا ہے اورخو بیال رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی مند نے مکتوبات میں بری تفصیل کے ساتھ اس کوذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نبیس رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعداد نبیس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیانی کے بیانی کا میں نبوت ورسالت نبیس رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعداد نبیس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیانی کا

مخلوق کودی ہے۔حضرت آ دم مالیکا ہے لے کر آنخضرت بڑھی کی ذات گرامی تک کسی جن کونبوت ورسانت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعدا دہی نہیں تھی نے تو ابلیس کی پہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آ دم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری میہ بات مان بھی لیں تو توبیو کھٹا کہ مکم کون دے رہا ہے بچھ سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار لکا جس نے آتا کے حکم کی تعمیل کی اور قیمتی ہیرے کی پروانہیں گی۔

جب ابلیس نے جحت بازی کی تو قال اللہ تعالی نے قرمایا فاخر جے مِنْهَا بعض حضرات فریاتے ہیں کہُ ھا'ضمیر کا مرجع جنت ہے کہتو جنت سے نکل جا۔اور دوسری 'نفسیر ہیہ ہے کہ ھا'ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ شمیر آسانوں کی طرف نوشی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيْمُ لِيلَ بِشَكَ تُومُ دود برتونے ميرے علم كي تميل نہيں كى ميں تيرا خالق و مالک ہوں تو نے میرے آ گے ججت بازی شروع کردی ہے۔ اگر فرشتے یہ منطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی کیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر کئے۔ کیونکہ ف تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایانکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردودے قران عَلَيْكِ نَعْنَقِي اور بِشَكَ تِحْدِيري لعنت ب إلى يَوْع الدِّين - دين كامعني جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجوير ميرى لعنت بـ لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الدَّحْمَة 'أرحمت برورى ـ' رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال المیس نے کہا زیت اے میرے رب فَأَنْظِرُ فِي إلى بَوْمِ يُبْعَثُونَ آب بجهم الت دے دیں اس دن تک جس دن یدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون تک مہلت مانگنے سے اہلیس کا مقصد ریتھا

كەموت كے سخت كڑوے پيالے سے فئى جاؤن گا كيونكەموت كى گھڑى بڑى سخت ہے۔ الله تعالى جارا خاتمه ايمان يرفر مائ - اگرخاتمه ايمان يرجوجائ تو پهرمز بيس مزے ہیں۔اگر خدانخواستہ خاتمہ ایمان برنہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اہلیں نے دوبارہ اٹھنے کے دن تک مہلت مانگی قبال رب تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِي إِنْ كِي الْمِنْكِ تُومِيلَت ديئ موول مين سے مثلاً فرشتے ہيں، جِرِائِيل ، ميكائيل ، اسراقيل وغيره \_ ان كونتحه اولى تك مهنت ہے ليكن موت ان يرجحى آئے گی۔ وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے پرمقرد ہے موت اس پربھی آئے گی۔ تو مہلت ریئے ہوؤں میں سے ہے مگرجس وقت تک تو مہلت مانگنا ہے وہ بین بلکنہ اللہ ایوع الُوَ قُتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كرن تك يعني تخدا ولي تك فخد ثانية تك نبيل رتوموت ے بچنا جا بتا ہے بہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے تھ لُ نَفْس ذَائِقَةُ الْسَهُوتِ " مخلوق کے ہرنفس نے موت کا ذا لَقَه چکھنا ہے۔ " بخاری شریف میں روایت ے کہ تخد اولی اور ٹانیہ کے درمیان طالبس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیے، جب بہلی مرتبه بکل پھونگیں گےتو ساری کا نئات ختم ہوجائے گی ۔ پھراسرافیل ماہیے اورعز رائیل منتهیم کوئی مار دیا جائے گا ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل منے کوزندہ کر کے فر مائیں کے بگل مِي بِهُوكِكِ مارو\_وه دوباره بكُل بِهُوكِينِ عَلَى عَلَاذًا هُمَّ قِيمَامٌ يَنْفُطُرُونَ [زمر: ٢٨] میں وہ لوگ کھڑے ہوجائیں گے اور دیکھر ہے ہوں گے ۔'' جہاں بھی جو ہوگا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے میرندوں نے مورندوں نے کھالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آجا کیں گے۔تو شیطان کو تخد اولی تک مہلت مل گئی۔اس معلوم ہوا كركافر اعظم كى دعائجى فى الجملة قبول موئى - بدالگ بات ہے كه بورى قبول

نەبھوئى كىچھ تبول بھو ئى ب

قَالَ البيس نَهُ اللَّهِ فَبِعِزَّ تِلْتَ بِاقْمِيهِ عِلَى مِعْنَى مِوكًا لِيل تُمْ سِ آبِ كَي عزت كى الأُغُويَنَهُمُ أَجْمَعِنِنَ مِين ضروران سب كوبهكا وَل گا۔الله تعالیٰ كی ذات كی قشم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قشم بھی صحیح ہے۔مثلاً : کوئی صحیص کیے'' مجھے اللہ تعالیٰ کوشم ہے' سیجے ہے۔ یا کے'' مجھے رحمان کی شم ہے ،رحیم کی شم ہے' یہ بھی سیجے ہے۔ '' مجھے رب کی عزت کی تتم ہے ،عظمت کی تتم ہے'' یہ مصحیح ہے۔البنۃ قرآن کریم کی تتم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے تو بہتم منعقد ہوگی یانبیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم ہے اس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو بیہ الفاظ تو فانی ہیں اور اگر معانی مراد ہوں جن پریہ الفاظ ولالت کرتے ہیں جس کو کلام نفسی کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے۔اگر الفاظ مراد ہوں توقتم درست نہیں ہے اور اگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔ بہرحال اگر کوئی مخص قر آن کریم کی شم اٹھائے گا تو وہ شم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تغالی کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی تم ہے میں ضروران سب کو بہکاؤں گا اِلّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُلْ الْمُنْ اللّمِنْ اللّمُنْ اللّمِنْ الللّمِنْ اللّمِنْ الللّمِنْ الللّمِنْ اللّمِنْ الللّمِنْ الللّمِنْ الللّمِنْ اللّمِنْ اللّمِنْ الللّمُنْ اللّمِنْ اللّمِنْ اللّمِنْ اللّمِنْ اللّمِنْ اللّمِنْ الللّمُنْ اللّمِنْ اللّمُنْ اللّمِنْ اللّمِنْ الللّمُنْ اللّمُنْ اللّمُنْ اللّمُنْ اللّمُنْ الللّمُنْ اللّمُنْ الللّمُنْ الللّمُنْ اللّمُنْ الللّمُنْ اللللللمُنْ اللّمُنْ اللّمُنْ الللمُ

ہے کہ بیں ان سب کو بہکا وَں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نبر ۱۱ ایس ہے، کہنے گا فیسما اغویٰ تنفی " کی اس وجہ سے کرتو نے بھے گراہ کیا ہے گا قع میں فرور بین موں گاان کے لیے آپ کے سید صوراستے پر۔ "او ضیث! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نبست کرتا ہے رب تعالی کی طرف کرتو نے بھے گراہ کیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نبر ۱۲ میں ہے قبال آدۃ یُتک ملڈ النبی تک ہو مت عکمی " المیس نے کہا بھلا بٹلائیں شخص ہے جس کوتو نے فضیلت دی ہیں ہے میرے مقالے میں۔ " رب تعالی کے ساتھ اس طرح تفظو کررہ ہے جسے مرد ورش سے ایک دوسرے کو طعنے و سے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فرمایا قانعتی کہی تی ہے و النہ قبی کہی ہیں ہوں گائی ہو تھے ہیں۔ قبال دی سرتھ کو کر ایا ہو گائی ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہیں گا کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہیں ہو کہیں ہو کہی ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہی ہو کہیں ہو کہیں ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہی

ملحدين كااعتراض:

۔ مستعفیٰ ملی وں نے اعتراض کیا ہے کہ اہلیس ناری ہے تو اس کونار میں کیا تکلیف ہو گی؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ اہلیس کی پیدائش دنیا کی آگ ہے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے آیک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی بیاری شریف این ہفیضے اُن کو کو کا اِس طبقے کی شکایت کی بیارت اور چش نے مجھے تکلیف دی ہے۔'' تو اللہ نعالی نے دوزخ کو درسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گرمی ہے دوزخ کے سانس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گرمی ہے دوزخ کے سانس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو مطلائے گی یااس کوسرد جھے میں سزادی جائے گی۔ اور ایک جائے ایک نے طور کواس طرح سمجھایا کہا کہ ایک وصیلا اٹھا کراس کود ہے مارا۔ وہ واویلا کرنے گاتو جائے نے کہا کہ فاک کو خاک سے کیا تمکیف ہوئی ہے۔ خاک سے کیا تمکیف ہوئی ہے۔ تم خاک ہواور میں نے خاک ہی تیرے اوپر چینکی ہے۔ بہر حال محدوں کے اس طرح کے شہرات سے دین پرکوئی زنہیں پراتی ۔ رب تعالی نے جو فرمایا ہے حق ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئ اے بی کریم عَلَیْ اَ آپ کہددیں مَا اَسْتُلگہُ مَا عَلَیْ مِونَا جَہِ مَا اَسْتُلگہُ مَ عَلَیْ مِونَا جَہِ مَا اَسْتُلگہُ مَا مُعَاوَضہ سورہ کی ابتداء ہوئی محکات وَالْتُ اِلْتُ اللّٰهِ عَلَیْ مِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلِي اللّٰمِ اللّٰمِلِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلّٰمِ اللّٰمِلِيَّ اللّٰمِ

آج جوانسان بھیڑیا بن چکا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گی وَکُلُونَهُمْ کُلُونَ الدِّنَابُ '' اور دل ان سے بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیورا تروالیے پھراس کی شلوار تمیس بھی اتار کرساتھ لے گئے۔او ظالمواتم نے اس کی چوڑیاں چھین لیس ،بالیاں اتر چالیں ،نگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے تابل نہیں ہیں مگر رب بڑے وصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفتار کرے گئے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ بُنَاهُ لَمُدَ جَذِب اور البتہ تم ضرور جان لو گے ہیں قر آن کی خبر کو ایک وقت کے بعد۔ جن چیزوں کی بیخبرد بتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کماب ہوگا، نیک جنت میں اور بدجہ نم میں جا کیں گے ان چیزوں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں جا کیں گے ان چیزوں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں بند ہونے کی دیرہے جنت بھی سامنے دوز خ بھی سامنے ۔ رب تعالی ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوز خ سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے اور دوز خیوں والے کامول سے بچائے ۔ (امین)

\*\*\*

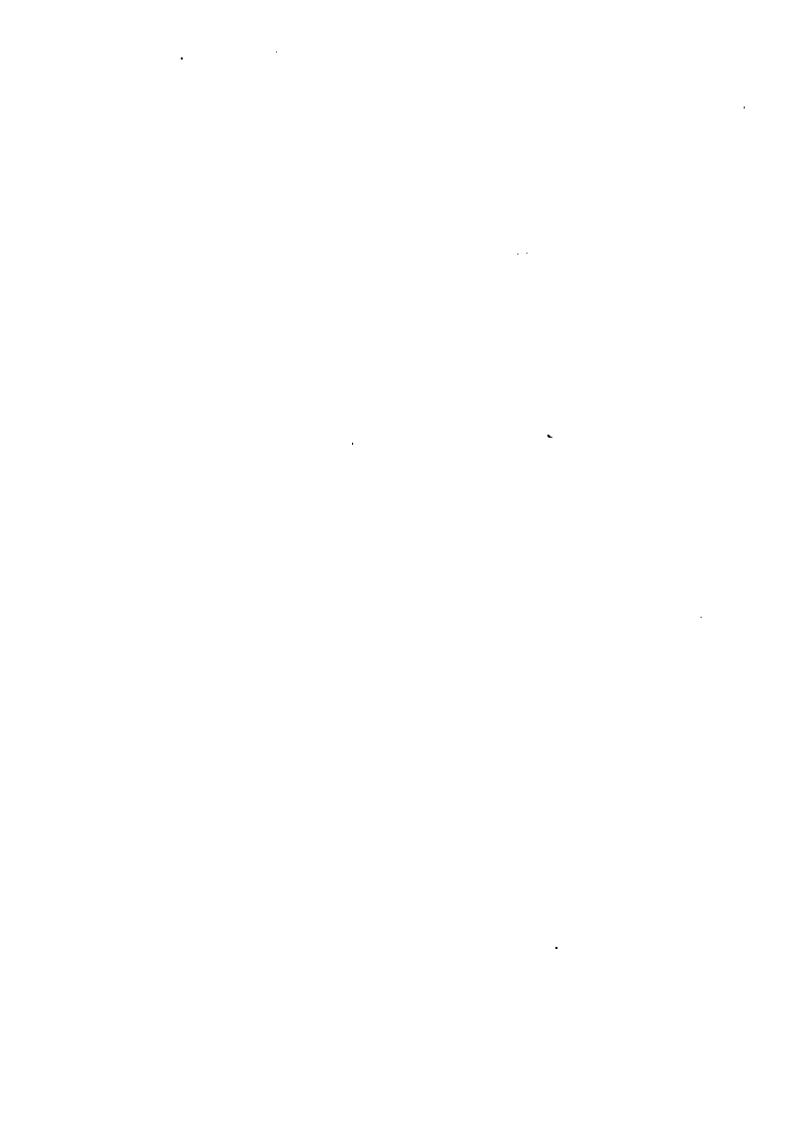

بننظ الذة النجم النحير

e area e amb la le el mescomo e medi (<u>a l</u>e )

A Same Company of the Company of the

Andrewson on the property of

Townson your property

تفسير

JAN BUSTON

(مکمل)

(جلد....)

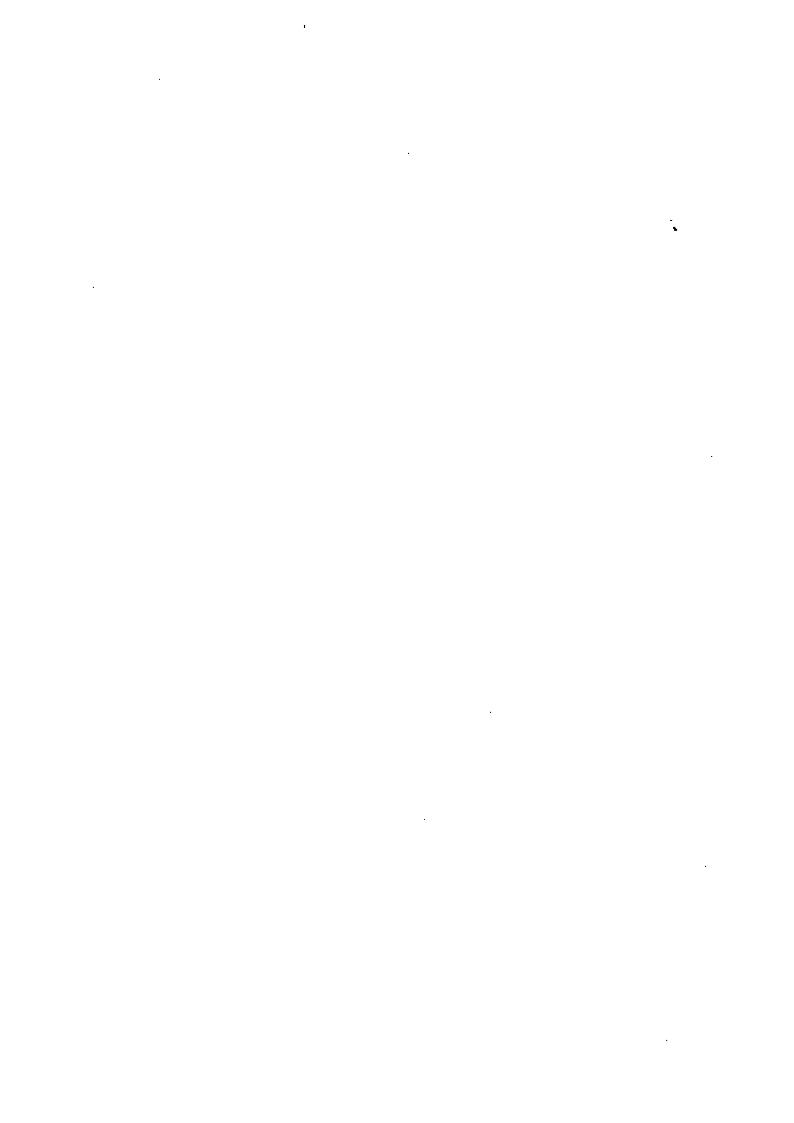

# وَ اللَّهِ ٥١ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا سُؤرَةُ النُّرَهُ مِنْكِنَةُ ٥٩ ﴿ إِنَّ مُعَالِمًا ٨ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

بسُمِ اللهِ الرَّحُمر • الرَّحِيمِ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا الْيُكَ الْكُنْبُ بِالْحَقِّ فَاعْيُدِاللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ۗ الْكِيلُوالدِّيْنَ الْخَالِصُ \* والَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيآءً مَانَعُبُكُهُمُ الْكَالِيْقَرِّيُوْنَاۤ إِلَى الله زُلْغَيْ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي أَهُمُ فِي اللَّهِ يَغْتِلِفُونَ دُرِاتً اللهَ لَا يَعَانِي مُنْ هُو كَانِ بُ كَفَالُ ۞ لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَتَخِفَ وَلَدًا الكَصُطَفَى مِناكِخُلُقُ مَا يَكُأَةُ سُبُعِنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ ٥ خَلَقَ التَّمَا فِي وَ الْرَضِ بِالْعَقِّ ثَكِوْرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوّرُ النَّهُ آرِعَلَى الَّذِلِ وَسَعُرَ النَّهُمْسَ وَالْقَهُرُ كُلَّ يَجْرِي لِآجِلَ مُسَمَّى النَّهُ النَّهُ النّ الكهُوالْعَزِيْزُالْعَقَارُ فَكَاتُكُمْ مِنْ تَغَيْبِ وَاحِدَةٍ ثُمِّجَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُوْمِنَ الْانْعَامِ تَعْنِيكَ أَرْوَاحِ يَعْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدٍ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ \* ذيكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَّهُ الْكُلُكُ لا اللَّهُ وَفَأَنَّ تُصَرَّفُونَ ٥

تَنْزِیْلُالْکِتْبِ اتاری مولَی کتاب مِنَاللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے العَزِیْنِ جوغالب می اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ المحکید محمت والا ہے اِنَّا اَنْزَنْنَا ہے شک

ہم نے اتاری اِلیّاک آپ کی طرفسر الْکِشْبَ بِالْحَقّ کتاب ق کے سأته فَاعْبُدَالله لِين آب عبادت كرين الله تعالى كي عُفِلصًا لَهُ الدِّيْرِي خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین آلا خبردار بٹیجالڈیوم الْخَالِص الله ى كے ليے بے خالص دين وَاللَّذِيُوسِ اتَّخَذُوامِو بُدُونِهَ اوروہ لوگ جفول نے بنائے اللہ تعالی سے نیچے نیچے اور نیاتی کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعُمُدُهُمْ نَهِينَ عَبِادت كرتے بم إن كى إلَّا كر إِيقَرْ بُونَا تاك بهمیں قریب کرویں اِلٰی الله الله تعالیٰ کی طرف زُنطی قریب درج میں إِنَّ اللَّهَ بِشَكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَيْصِلْهُ كِي كَانَ كَ ورميان فِيُ مَمَا ان چيزول مين هُمْهِ فِيهُ وَيُحْتَلِفُونَ جَن مِين وه اختلاف كرتے بيں إنَّ اللهَ بِهِ شَك اللّهُ تَعَالَىٰ لَا يَهْدِيْ لِدِايت بَهِينِ ويتا مَدَرُ هُوَ كَذِبُ اللَّهُ وَجَهُونَا مُو حَجُهُونَا مُو كَفَّارُ لِالشَّمَا مُو الْوَارَادَاللَّهُ الرَّاللَّهُ عَالَى اراده كرتا أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا كَهُمِرائِ أُولاد للْصُطَفِي البعدين لے نِعَالَمُ فَلَهُ ، اس مُعْلُوق سے جواس نے پیدا کی ہے متایت آئے جوجا ہے مُبْحُنَة اللَّى وَاللَّهِ اللَّهِ مُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ وَوَاللَّهُ تَعَالُ اكْلِلَّا بهسب برغالب م خَلَقَ السَّمُونِ اللَّهُ بِيدا كِيرَ اللَّهِ أَلَا رُضَ اورزمین بانکق حق کے ساتھ یکوڑائین وہ لیبیٹ دیتا ہے رات کو عَلَى النَّهَارِ وَلَ بِ وَيُحْكُورُ النَّهَارَ اور لِيبِ ويتاہےون كو عَلَم الَّيْلِ رات ب وَسَخْرَ إِنشَّمُسُ وَالْقَمَرَ اوراس فِي مَحْرِكِيا سورنَ اور عالله كُلُّ يَجْرِي ال مِن عمراك چِلائه لِأَجَلِ مُّسَتَّى الك معادمقرد تك ألا خبردار هُوَالْعَزِيْرُ الْخَفَّارُ وبى بِ زبروست بَخْتُ والله خَلَقَكُمْ ال نِي بِيداكياتُم كُو قِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ الكِنْسَ تَ تُعَجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا كِرِبناياس فِي النَّفس عيجورُ وَأَنْزَلَ لَكُغُ اوراتارے اس فتهارے کے قرب الأنعام مویشیوں میں سے قلمنیة أزواج آتھ جوڑے تخلقکھ پیراکرتا ہے مس فی بطون آمھنگھ تہاری ماؤں کے پیٹوں میں خَلْقًامِ ہے بَعْدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعد ووسری بيدائش في ظَلَمْتِ قَلْتِ تَيْن الرهرول مِن ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ بِيالله تبارارب ہے لَةَ الْمُلْكُ اللَّ كَ لِيهِ بِمَلَّكَ لَآ اِللَّ اللَّهُ وَ تَبِيل ہے کوئی الد مروبی فَالی تُصرَفُونَ پستم كرهر پھيرے جارہ ہو۔

وجدتشميه سوره زمر:

اس سورت کا تام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کا لفظ آیا ہے و سیسق الّم نِین کَفَرُ وُ آ اِلٰی جَھَنّم زُمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں سے کا فرلوگ جہنم کی طرف گروہ اللّک ورگروہ۔ ''مثلاً یہود یوں کا گروہ اللّک ہوگا، عیسائیوں کا گروہ اللّک ہوگا، ہندوؤں کا اللّک ہوگا، سکھوں اور بدھوؤں کا اللّک ہوگا، سکھوں اور بدھوؤں کا الگ ہوگا۔ جنتے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں آئیس سموں کو میں انہیں میں ایاجائے گاجہنم کی طرف۔

اوراك طرح وسيق الدين اتَّقوا دَبَّهُمْ إلى الْبَعَنَّةِ زُمَرًا " اورجلاك

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''
مومنوں کو بھی گروہ درگردہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ
ہوگا، کثر ت سے ردز ہے رکھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ
خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے نفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر
ہو جی
ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو چی
تھیں ۔اس کے آٹھ (۸) رکوع اور پچھڑ (۵۵) آئیتیں ہیں۔

الله تبارك و تعالى كاارشاد ، تَنْزِيْلُ الْبِينْ بِي كَابِ اتَارِي مُونَى بِ مِنَ اللَّهِ الْعَرَيْزِ الْحَيَدَيْدِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ طَرف سے جوغالب ہے اور حكمت والا ہے۔ بعض کا فرکتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے پھر یہ جوڑ کرہمیں سا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ ریے کتاب اللہ تعالیٰ جوز بردست حکمت والا ہے اس ك طرف سے اتارى مولى ب إِنَّ أَنْزَ لْنَا آلِيُلْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ بِعُمْكَ مِمْ نَے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو پچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کماب کس چیز کی دعوت دی ہے؟ الله تعالی کے پینمبروں کی اور تمام آسانی کتابوں کی پہلی وعوت یہی ہے فاعبد الله الله تعالی کی عبادت کرو۔ جتنے پنیمبرتشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِينَ إِلَهِ غَيْرُهُ" الصميري قوم عبادت كروالله تعالى كى اس ك سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق دیتی ہے کہ عبادت کر واللہ تعالیٰ کی مخطّے ا لَهُ الدِّينَ حَالَص كرتِ موت اى كے ليے دين حالص رب كا ہے ايسے ہيں كه

## مشرکین کی تر دید:

آگاللہ تعالیٰ کے مشرکوں کاروفر مایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے بیل ہماری اللہ تعالیٰ تک براہ راست رسائی اور پنے مبیں ہیں ہے۔ یہ لات ، منات ، عُراً کی اور دوسرے بابے یہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ طاہری طور برد کھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بردی قدر کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ اس کو تنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست ہیں اور یہ باب اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَدَاوُ اللهٰ وَجَدَاوُ اللهٰ اللهٰ وَجَدَاوُ اللهٰ اللهٰ وَجَدَاوُ اللهٰ اللهٰ

مال مویشی ، اناج میں سے ایک و جیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک و جیری اللہ تعالیٰ کاشریک ہجھتے تھے۔ بھراگر اللہ تعالیٰ کاشریک ہجھتے تھے۔ بھراگر اللہ تعالیٰ کی و جیری شی سے بچھ وانے بابوں کی و جیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دو اللہ تعالیٰ کی میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری میں سے بچھ وانے اللہ تعالیٰ کی و جیری کے ساتھ میں جاتے تو فور آالگ کر لیتے کہ بیمتاج ہیں ۔ تو کتی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاتے ہو فور آالگ کر لیتے کہ بیمتاج ہیں ۔ تو کتی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاتے ہو فور آالگ کر ایتے کہ بیمتا جاتے ہیں ۔ تو کتی عقیدت ہے مشرک

تومشرکوں کاعقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے براہ راست ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ملک کو ،صدر کو معمولی آ دی تو براہ راست نہیں ہل سکتا۔
گورنر ، وزیراعلیٰ تک داسطول کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ ڈی۔ سی کو بغیر واسطے سے نہیں ہل سکتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے تو یہ باہے ہمار نے اور التہ تعالیٰ کے ورمیان واسطے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکل تک شروبُو ایلٰہ اللہ مُفالَ اِنَّ اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِللّٰہ اللّٰہ مُفالَ اِنَّ اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِللّٰہ اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِلْہُ اِللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُ وَا نَدُی اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِللّٰہ اللّٰہ یَعْلَمُ وَا نَدُی اللّٰہ تعالیٰ عالیٰ اللّٰہ تعالیٰ کے لیے بِشک اللّٰہ تعالیٰ وات ہیں ہیں وہ جاتا ہے اور تم نہیں جا نے ۔ " تہمارے صدر ، گورنر ، وزیراعلیٰ کوتو معلومات نہیں ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کرنے کے لیے ملتے ہو بھر ایغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کو تھر اللّٰم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات ہے آگہ کو اللّٰم کے اللّٰم اللّٰم

الله تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِینَ اللّٰهُ خُدُو اِمِنْ دُونِ اَوْلِیآءَ اور دہ لوگ جنھوں نے بنائے الله تعالی سے بیجے بیجے کارساز ، حاجت ردا ، مشکل کشا، فریا درس ، وست گیر۔ وہ کہتے ہیں مانع بُدھ مُہ اِلَّالِیمَقَرِ بُونَ آلِی اللّٰہِ اُلّٰ نُفی نہیں عبادت کرتے ہم ان کی وہ کہتے ہیں مانع بُدھ مُہ اِلَّالِیمَقَرِ بُونَ آلِی اللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الله تعالی کے درج میں بیخود خدانہیں ہیں گراس لیے کہ یہ ہمیں قریب کردیتے ہیں الله تعالی کے درج میں بیخود خدانہیں ہیں بیہ ہماری میل قات کے لیے واسطے ہیں یہی واسطے شرک ہیں۔ فقہاء کرام اُللّٰہُ فرماتے ہیں مَن قَالَ الدّواءُ اللّٰهُ شَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ یَکُفُرُ " جُونُفُ بیہ عقیدہ رکھے کہ ہزرگوں کی روحیں حاضر ہیں ادر ہمارے حالات جانتی ہیں وہ کا فرے۔ " ان کو حاضر و ناظر ہمینا ، عالم الغیب جھنا ، متھرف فی الامور ہمینا یہ کفر کے ہؤے ہوں۔ ستون ہیں۔

مسئلەتۇسىل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کہاہے پروردگارمیرا فلال کام

کر دے آنخضرت مُلْنَافِیْ کے وسلے سے ،حضرت ابو بکر رفاق کے وسلے سے ،حضرت ابو بکر رفاق کے وسلے سے ،حضرت مجدو ابو بریرہ رفاق کے وسلے سے ،سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی برانید کی حرمت سے ،حضرت مجدو الف ثانی برانید کی جاہ سے یا فلال کے صدیقے سے ۔اگران بزرگوں کو حاضرو ناظر بجھتے ہوئے یہ کہتا ہے تو یہ پہا کا فر ہے ۔ یہ توسل کی ساری تشمیں شرک ہیں ۔ یہ عام طور پر جائل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ ای مد میں ہے ۔ جائل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بر یکویوں کے امام کہتے ہیں :

#### بيضت اشطته مدد كے واسطے بارسول اللہ كہا پھر تجھ كوكيا

یہ موحد کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہد کرآپ مالیاتیا ہے مدوطلب کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنحضرت مالیاتی میر ہے بین ہیر اآپ میل گئی پر ایمان ہے اور آپ میلی کے ساتھ محبت ہے اور ایس میر گئی میر کے ساتھ محبت ہے اور میر کی میا گئی کے ساتھ محبت ہے اور میر کول کے ساتھ محبت ہے اور میر میر کا کہ ساتھ محبت ہے اور آپ میر کول کے ساتھ محبت ہے اور میر کی میا کھی ہو دی کے اندر جو سے میر کی دعا قبول فر ماتو میر ہے ہے۔ سے العقیدہ بزرگول کی کتابوں میں شجر دی کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ ای معنی میں ہے۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں نہ مخارکل ، نہ عالم الغیب ، نہ تصرف فی الامور۔

وسلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یا در کھنا! شرک اگر ایک رتی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یا در کھنا! شرک اگر ایک رتی بھی ہوا تو رب تعالی معاف نہیں کرے گا۔ سورة النساء آیت نمبر ۸س ہے میں ہے اِتَّ اللّٰه لَا یَغْفِرُ اَنْ یُشُوکَ بِهِ '' بے شک اللّٰد تعالیٰ ہیں بخشا اس بات کو کہاس کے ساتھ شرک کیا جائے۔'' اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ یارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ یُشُوکُ بِاللّٰهِ

آگان اولادے وقالت النّه الله وقالت النّه الله "اور ورس اور دوسر ملكول عَزَيْرُ ن ابْنُ اللّه وقالت النّه النّه الله "اور ورس اور دوسر ملكول عَزَيْرُ ن ابْنُ اللّه وقالت النّه تعالى كي ينيال بيل ويَجْعَلُونَ يِنْهِ الْبَلْتِ [النحل: ۵] الله تعالى كي ينيال بيل ويَجْعَلُونَ يِنْهِ الْبَلْتِ [النحل: ۵] "اور مُشرات بيل يوگ الله تعالى كي ينيال "رب تعالى كي وات باك باولاد سے اولاد سے اس كي صفت ہے كم يبل وك الله تعالى كي ينيال أول وجوتى تولاك كوك الله والله وجوتى الله الله الله الله والله الله والله وجوتى الله الله والله وجوتى الله الله والله وجوتى الله والله وجوتى الله والله والله وجوتى الله والله والله وجوتى الله والله وجوتى الله والله وجوتى الله والله والل

#### مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پاوری تھا فنڈر۔ وہ بنتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحد ناران تک مسلمانوں کولاکار تا تھا

کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نے ان کی کتابیں '' مقدل'' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقالج کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذہین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کو اتنا ذلیل میں مقالج کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذہین اور حافظے والے تھے۔ پھراس کو اتنا ذلیل کیا کہ فنڈ رہندوستان جھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈ ریے شاہی مسجد دہلی کی سٹرھیوں پر کھڑ ہے ہوکرتقر ریشر وع کر دی کہ مسیح رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہارے منی ہیں ان کو مانو ۔ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے تجوینے والا مبیھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔ وہ درانتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یا دری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالی کے کتنے میٹے ہیں؟ یا دری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بیشیارے نے کہامیری طرف دیکھو ،میرے قد کی طرف دیکھو ،میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔ آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں ہے تو تم نہ ہوتی ۔ یا دری لا جواب ہوگیا۔ الشُّتعالَى فرمات مِن لَوْ آرَادَاللَّهُ آن يَتَعَجْدَوَلَدًا الرَّاراده كرتا التُّدتعالى كه مُضْهِراتُ اولاد للصُطَفِي مِنَايَخُلُقُ مَايَشَآءِ البَسْرِين ليتاس مُخلوق سے جواس نے بيداكى ہے جوجا ہتا سَبُطنَهُ الى كى ذات ياك ہے اولا دسے۔اس كاند بيٹا ہے نہ بني بهنه مال بنه بيوى هُوَاللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه اللّه تعالى اكيلا بسب برغالب ج حَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ السن يبداكيا آسانون كواورزين كو بالمحق حق كساته يَكُورُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ - كود كالفظى ترجمه بلفافه بس نے شكوا بن اندر کپیٹا ہوتا ہے۔معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن پر۔رات کی تاریکی ختم ہوجاتی ہے دن

کیروشی آجاتی ہے ویکے ورائقہ ازعلی ائیل اور لیٹھا ہون کورات بردن ک روشی ختم ہوجاتی ہے اور رات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہ ک ہے وَسَخَرَ الشّفسَ وَالْقَدَرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور چا ندکو۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا مجال ہے کہ اپنی رفتار میں سستی کر سے یا تیز چلے یاوا کیں با کیں چل پڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا دکا ۔ اور یہی حال چا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے گئ یہ خری لا جَلِ قُستی ان میں سے ہرایک چلتا ہے ایک میعادمقرر تک ۔ قیامت تک سورج بھی چلتار ہے گا اور جا ندہی چلتار ہے گا۔

اس آیت کریمہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ ہےضروری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ندگی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کیے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھرر ہے ہیں اور حرکت کررہے ہیں۔ کیونک م قرآن كريم كونبين جهور سكتا- ألاهُ وَالْعَزِيْرُ الْغَفَارُ خَرِداروبى بِعَالب، يَخْتُ والا\_اس بخشش مانكووه بخشے كا خَلَقَكُ غِينَ نَفْسِ وَاحِدَةِ الله فَيْسَعِينِ بِيدِ أَكِيا اكينس به آوم عليه عليه فَ هَرجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا كِم بناياس في بيداكياس نے ،اس نفس سے اس کا جوڑا۔حوا علینامتان کوآ وم مالیا کی بائیس لیا کی سے بیدا کیا۔ بیاللہ تعالى كى قدرتيل بين وَانْزَلَ لَكُمْ قِنَ الْأَنْعَامِ السمقام ير أَنْذَلَ كالمعنى خَلَقَ كا ے۔ پیداکیارب تعالی نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے تَمْنِیَةَ أَزْوَاجَ آتُھ

vvvvv bestardubooks net

### تخلیق انسانی :

صدیت پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں دہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ فون کالوہم ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد اور فی بن جاتا ہے پھر دہ بڑیاں بن جاتا ہے ، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ کہاں کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ کہاں کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ کہاں کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ کہیں معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پھر نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پھر نہیں رکھو جہاں سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پھر نہیں

سكتا\_الله تعالى كى قدرت كوسمجها موتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتی سے اور نہ مجھا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی بچھ نہیں ہے۔ تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فِ خَلَلْمُ الدَهِم الرام كالدهرون من - مال كے بيث كالندهرا، رحم كالندهرا، جعلى كا اندهیراتم کیا تھے اور کیا ہے۔ آج اگر آپ کسی کوئیس تھے یا کی پلیدی کاعلم نہ تھا جو چز آئی منہ میں ڈال لیتا تفاتو وہ مانے گانہیں بلکاڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جواپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ب فرمایا ڈیکئ الله رَفِی باللہ تمہارارب ب لهانشنگ ای کا ب ملک -اس کے لیے ہشاہی جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لاّ اِللّٰۃ اِلّٰ اُمّٰۃ نہیں ہے کوئی معبود مشکل کشا، حاجت روا ،فریا درس ، دس میر ،کوئی مقنن ، قانون ساز مگر وہی ۔ تھم صرف الله تعالى كا ب إن المسخم إلا يشه "محمم صرف الله تعالى كا-" فَأَنَّى تَضرَ فَوْنَ لِيسِهُم كُرهر بُهر بِهِ عِاتِي هو بيرب تعالى كَنْعَتِين اور قدر نَثِين و كَيْمِير كُول نہیں حق کی طرف آتے ۔ کس انداز ہے قرآن پاک نے جمیں سمجھایا ہے۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھراس پر جلنے کی تو فیق عطافر مائے۔( آمین )

杂杂杂杂

#### اِن

بذَاتِ الصُّدُورِ بِ خُمُك وه خوب جاننے والا برلوں كرازوں كو وَإِذَا مَشَى الْإِنْسَانَ اورجس رتت يَجَبِينِي بِانسان كو ضُرُّ كُولَى تكليف دَعَا رَبُّهُ لِكَارِتَا مِائِدِ مُنِينَبًا إِلَيْهِ رجوع كرت بوع ال كى طرف ثُمَةً إِذَا خَوَّ لَمُنِعْمَةً مِنْهُ كِمرجب ويتاب الله تعالى ال كونعت الني طرف \_ أَنِي بَعُولُ جَاتَا عِمَا اللهِ وَالتَّكُو كَانَ يَدُعُو اللَّهِ كَه لِكَارَة تَعَالَ كو مِن قَبَلُ الى سے يہلے وَجَعَلَ يِلْهِ أَنْدَادًا اور بناتا ہے رب کے شريك لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِهِ تَاكَه بِهِكَائِ اللَّه تَعَالَى كِراسِة عِي قُلُ تھوڑاسا إِنَّلْتَ مِنْ أَصْحُبِ النَّانِ بِهِ شَكَ تُوبِ وَزَحْ وَالُولِ مِن سِ أَمَّهُ بِهِ هَوَ قَانِتُ كَيا وَهُ خُفُل جُواطا عت كرنے والا ہے اُنآءَ الَّيٰل رات كے اوقات میں سَاجِدًا سجدہ کرتے ہوئے قَفَآبِمًا اور کھڑے ہوئے يَّصُذَرُ الْأَخِرَةَ وُرِتَا مِ آخرت سے وَيَرْجُو ارْحَمَةَ رَبِّهِ اوراميدركاتا باينرب كى رحمت كى قُلْ آپ كه دي هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ كِيا برابر ہیں وہ لوگ یَعْلَمُهُ وسی جوعلم رکھتے ہیں وَاتَّذِیْنَ اوروہ لوگ لَا يَعْلَمُونِ جَوْمُ مِينَ رَكِتَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُا وَلُواالْأَلْبَابِ پُخْتَهُ بَاتْ بِ تفییحت حاصل کرتے ہیں عقل مندلوگ ۔

کل کے سیق میں القد تعالیٰ کی تو حید سے دلائل شے اور بیہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تفسر فون استے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے کھرتم کدهر

پھرے جارہے ہو؟ اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَخفَرُ وَا اَگرَمَ كَفَر كُروكَ فَاِنَّ اللّٰهُ غَنِي عَنْ كُور ا الله عَنْ يَحْ عَنْكُمْ بِهِ جَمْكُ اللّٰه تعالی بے پرواہے تم سے تمھارے كفر كی وجہ ہے۔ رب تعالی كا بچھ نیس بگڑے گاتم ہے جھوكہ العیاذ باللہ تعالی ، اللہ تعالی كا بچھ نقصان ہوجائے گا، قطعانہیں۔

مدیث باک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضا فیٹبیں ہو گا اور اگر معاذ الله تعالی سارے کے سارے کا فرہو جا کیں تورب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کا تعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے عمل کرو گے تو منصیں فائدہ ہوگا ہُرے ممل کرو گئے تو اس کا بتیجہ خود کھکتو گئے۔تمہارے نیک اٹمال ہے الله تعالیٰ کا بنیا کچھنیں اورتمہارے کرے عمال سے خدا کا گبڑیا کچھنیں۔ ہاں!الله تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرو گے تو اللہ تعالی خوش ہوگا۔ اورعیادتوں میں ہے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالی کاشکر اوا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح اوا تہیں ہوتا۔ بےشک الحمد ہلند! کہنے میں بھی اہلّٰہ تعالیٰ کاشکر ہے مگرشکرصرف اس میں بند نہیں ہے کہا*س جملے سے شکر*ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی نعمتیں بے ثار ہیں ۔ وَ إِنْ تَعُدُو النِعْمَةَ اللهِ لَا تُحُصُوها [سورهابراجيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عابوتونمیں كركت ولايز في يعباد والكفر اور الله تعالى راضي نبيس إاي بندون کے لیے تفریر وَإِن مَشْعُونُ وَایَدُ ضَه الصَّف اور اگرتم شکرادا کرو گے توراضی موگاتم یر اورنعت زياده د على كنين شكرتم لآنيد نكم "أكرتم الله تعالى كي نعتول كاشكرادا كرو كيتو ضرور بالضرورتم كوزياده ديعًا .. ' دو تاكيديں ہيں ـ لام بھي تاكيد كا اور نون

مشدوبهي تاكيدكان اوربي بحى فرماياكه و كين كفرتُم إنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ [سوره ابراہیم |'' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور پر ہوگا کہ بیار بال لگیں گی ،بھی مالی طور بر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا ،بھی اولا دکی وجہ سے ہوگا جھی گھر بلوجھٹر ہے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ،نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو آیامًا معدودات چنگنتی کون کہ جارے برول نے حالیس دن بھرے کی بوجا کی تھی۔وہ ج<u>ا</u>لیس دن ہمیں سز اہوگی۔اوران کا دوسرا قول بیے کے صرف سات دن سزا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن ووزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں جلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسا ئیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسیٰ مناسبے ہمارے منجی ہیں وہ سولی پرچڑ ھکر ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو پچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ائیسی مجیب منطق ہے کہ گناہ تم کرد اور پیانسی ہروہ چڑھیں ۔ پھر گناہ تم کرودو ہزارسال بعد اور وہ بھائسی ہر چڑھیں دوہزارسال پہلے۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلَا تَزِدُ وَازِدَةٌ فِرْدَا خُری اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۳ میں ہے لایٹ خسک مِنْهُ شَی وُ'' نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی '' کسی کاکوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت :

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدی (ویسے تو بے شار ہوں گے ہے

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلا نیکیاں بھی پیجاس ، بدیاں بھی پیجاس ۔ رب تعالی فرما کیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کے تمہاری نیکیوں والا بلّا بھاری ہوجائے۔ وہ بڑاخوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اینے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کیے گا مجھے ایک نیکی دے دوتمھارے یا س بڑی نیکیاں ہیں وہ اٹکار کردے گا ۔ بھرا بینے بھائی کے یاس جائے گا وہ بھی انکار کر دے۔ آخر میں ماں کے باس جائے گا اور کھے گا اَ تَعَد فِنْمِنِیْ '' کیا مجھے بہیائی ہے میں کون ہوں۔' کھے گی ہاں! میں بہیانتی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو ای طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو بیجانتے ہیں۔ پیجانے گی اور کیے گی میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا پھر تجھے جنا پھر تختے دورہ بلایا تختے مشکلات میں یالا۔ کیے گا ای! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی دینے سے اٹکار کردے گی۔ اورسورہ عبس بإرد \* الله عَنْ مَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ '' جس دن بھا گے گا آ دمی اسپنے بھائی سے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور ایمی اولاد ہے۔''

آن دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جائیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہیں ہوگا۔ بیسب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نبی ابھا کے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔قطعا کوئی نہیں اٹھائے گا۔سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے والحفظ وایو میالا یک فاری والد می والحفظ وایو میالا یک فاری والد می والحفظ وایو می کام آئے گاکوئی باب اپنے مؤلؤ دھ کھو جاز می فالیدہ شیئا '' اور ڈرواس دن سے کہیں کام آئے گاکوئی باب اپنے میٹے کے اور نہ کوئی جی گئی گئی ہے۔' تو فر مایا کوئی جی کے اور نہ کوئی جی گئی گئی ہے۔' تو فر مایا کوئی

بوجها تفانے والانہیں کسی دوسرے کا ثُمَّةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِّهَ جِسُڪُمْ الْحُرْمُهارے رب كَى طرف ہے تمھارا لوٹنا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس پناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا بنا وفت یاس کرتے میں لیکن تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہال تو چھٹکار انہیں ہے۔ فیمنی کھٹ پھروہ مهس بنائے گاوہ کارروائی بِمَا كُنْتُمْرِ تَعْمَلُونَ جُو يَحْتُمْ كَيَا كُرتِي تَصْ فَهُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَسْعَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ [ياره: ٣٠] ' كبس جونيكي كرے گا ذرہ برابر بھى اے و كيھے لے گا اور جوكرے گا بدى ذرہ برابر بھى اس كو د كھے لے كَارُ 'تَوْكِحِكًا مَالَ هَذَا الْكِتْلِبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَييْرَةً إِلَّا ٱحْصَهَا [الكہف: ٣٩]'' كياہے اس كتاب كومبرے نامه اعمال كؤمبيں حچھوڑتی نسى حچھوٹی چيز كونيہ بزی چیز کومگراس نے اسے سنجال رکھاہے۔''سب کچھاس میں درج ہے۔انگل کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آئکھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ۔ تو جو کارروائی تم كرت رب ہودہ مسى بتائے گا اِنْ عَالَيْهُ عِلَيْهِ اِنْ الصَّدُور بِهُ حَكَ وه خوب جائے والا ہے ولوں کے راز ول کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدر جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لہٰذااس کا خیال رکھو کہ رب کے پاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا جھوئی بڑی ہرشے سامنے آئے گی۔

ے۔ تکلیف دورہ و جاتی ہے نعمت بل جاتی ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ بے شک دولت اگر جا نزطر یقے سے حاصل ہوتو ہُری شے ہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی مجمول جا کیں حق و باطل کی تمیز ندر ہے ایسی دولت نقصان وہ ہے فر مایا جب اللہ تعالی اس کونعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الاَلیْهِ مِن قَبُلُ مجمول جاتا کونعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الاَلیْهِ مِن قَبُلُ مجمول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پکارتا تھا اس سے پہلے و جَمَلَ بِلْهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے دب کے شرور پہلورب کے لیے جھوڑتے ہیں طاقت مربہ بودور مروں کے لیے۔

مثال کے طور پرکسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر براسمجھ دارتھا، مثال کے طور پرکسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تک اور ڈاکٹر ول کے کھاتے اور اگر صحت علیم برا دانا تھا، دوائیاں بری بیمتی تھیں ۔ صحت علیم اور ڈاکٹر ول کے کھاتے اور اگر صحت باب بی منظورتھا۔ بھی اور ہور ہے بہلو ہیں بھی رب کو یاد کھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقدمے ہے نجات مل گئی، قیدسے رہائی مل گئی تو کہتا ہے میرا وکیل ہیر مٹر تھا دہ برا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوالیے ہی منظورتھا۔ اگر استحان میں کامیاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بردی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے میں استحان میں کامیاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بردی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے میں رب کوالیے ہی منظورتھا۔ تو کر در پہلورب تعالی کے لیے اور طاقت ور پہلودوسروں کے رب کوالیے ہوگیا دونوں پہلودوں کی ادونوں پہلودوں میں رب کویا در کھو۔ ڈاکٹر دل کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا جیٹیت ہے، حکیموں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا جیٹیت ہے، حکیموں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا جیٹیت ہے، حکیموں کی کیا جیٹیت ہے، حوالے اس کی کیا جیٹیت ہے، حوالے اس بی کہمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کھی نہیں ہوتا۔

آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم ملتیا کے لیے کتنالانبا چوڑا بھٹ تیار کیا گیا اور کتنا ایندھن ڈالا گیا اس کا کوئی تصور نہیں کرسکتا کہ بندہ اس سے زندہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ کے ہاتھ یاؤں رسیوں سے جکڑ کر آلہ بخیق کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فر مایا تھ لڈنٹ یک نگر گوئیی ہر ڈا ڈسلامًا اسورۃ الا نہیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلا ئیں سراورجہم کے ایک بال کوبھی ضا کو نہیں کیا۔" بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ نے ویکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار اید کیا ہے؟ فر مایا بزرگ ہے۔ عرض کیا نے ڈنے سے بزرگ میں میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آوم علیہ کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب کا لے تے حضرت نوح علیہ کی عمر مبارک پودہ سوسال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب سیہ ہوتا ہے دبہیں ہوتا۔ لہذا سب کوسب سیجھورب نہ مجھو۔

توفر مایابتا تا ہے دب کے شریک پینے آئے ن سپیلہ تاکہ کمراہ کرے اللہ تعالی کے رائے سے دوسروں کو دیکھ کر عاد تیں اور نظریات اپنا تے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے نظریات اپنا تے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچ بروں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحقیظ! چند دن ہوئے ہیں گھر ایک بگی آئی اور ناچنے کا تماشانگایا۔ ہیں نے کہا یہ بچی کیا کرتی ہے کہنے گئے کہ یہ ٹی ،وی ہیں عورتوں کو ناچے ہوئے دیکھی میں عورتوں کو ناچے ہوئے دیکھتی ہے یہ ہمی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بڑی انڈے ہوئے دیکھی سیتی زبانی سیتی سیتی دبانی سیتی ہوئے دیکھی ہوتا ہے۔

اسی کیے صدیت پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کے محصارے چھوٹے ہے دیکھیں گے تو ان کا ذہن سنے گا۔ تو گمراہ کود کی کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُلُ آپ کہہ دیں تَمَنَّعُ بِدُ اُنْ قَلِیلًا اے منکر نا

شکرے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا۔ کتاع صد زندہ رہو گے؟ دی بیس سال، سوسال، ہزارسال، آ نزمرنا ہے اِنگلے مِن اَضِحٰہِ النّارِ بِشک تو ہے دون خوالوں میں سے۔ فرمایا اَمّن تھوقانِتُ اِنّاءَ الّنیل ۔ قسنسوت کامعنی ہوا اطاعت۔ اور انّاءَ اِنّی کی جمع ہیے اِنّی کالفظ کھاجا تاہے او پردوز برڈال دیں۔ اس کامعنی ہوگا کیا جوش اطاعت کرنے والا ہرات کے اوقات میں سلجڈا سجدہ کرتے ہوئے وَقَابِها اور کھڑے ہوئے راکھڑے ہوئے وَقابِ میں پڑا ہوا ہے ساجڈا سجدہ کرتے ہوئے وَقَابِها اور کھڑے ہوئے کے میں پڑا ہوا ہے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ اور اس کا حساب کی سے برامشکل ہے وَیَرْ جُوّارَ خَدَدُرَ ہِ اور اس کے اور دور کی رحمت کی۔ ایک تو یہ خص ہو اور دور کی طرف نافر مان ہے۔ امیدرکھتا ہے اپنے رہ کی رحمت کی۔ ایک تو یہ خص ہے اور دور مری طرف نافر مان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی را تیل گررتی ہیں رب تعالی کی عبادت میں بھی قیام میں بھی بجدے میں بھی جدے میں بھی رکوع میں بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بھی اپنے جرموں کا قرار کرتے ہوئے دَبِّ اِلِنی ظَلَمْتُ نَفْیسی ظُلْمُنا کَیْشِرُ ا کہ کررب ہے معافی ما نگا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ مزے سویا ہوا ہے ففلت میں بارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے منافل ہے ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو شفلت میں بارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے منافل ہے ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فیل آپ کہ دونوں برابر ہیں وہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے ہیں وہ ہیں جو جوعلم سکتے ہیں وہ ایک دہ ہیں ہو سکتے ہیں اور حید وسنت کو جائے ہیں کھری کھوئی بات کو جھتے ہیں اور دوسرے دہ ہیں جو تیں جو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں جو سکتے ہو سکتے ہیں جو سکتے ہو ہو سکتے ہو سکتے

سَنَدُ عَلَىٰ اولُو الْاَلْبَابِ پَخْتُ بات ہے فیعت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی فیعت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی فیعت کی جمع ہے اور اُولوا ذو کی جمع ہے من غیبر لفظه جوعقل مند ہیں وہی فیعت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے ہی جمعی نہیں ہے۔ جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا ساو تو وہ کیا سمجھے گی ؟ بس وعا کروکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قرآن پاک بجھنے کی اوراس برعمل کرنے فی عطافر مائے۔ (آمین)

\*\*\*

# قُلْ يِعِبَادِ الْكِنِينَ الْمُنُوااتَّكُواْ رَبَّكُمْ

لِلْدِيْنَ اَحْسَنُوا فِي هَنِهِ النَّهُ أَيْ اَحْسَنَةُ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةً أَمَّا لِكُونَى الْحَرَفُ وَالْمُرْتُ النَّهُ وَالْمُرْتُ النَّهُ اللهِ وَالْمُرْتُ النَّهُ اللهِ اللهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ وَالْمُرْتُ لِالْ اللهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِينَ وَالْمُرْتُ الْاللهِ اللهُ الل

وَأُمِرْتُ اور مجھ عمرويا كيا ہے لِأَنْ أَكُونَ الى بات كاكمين موجاول أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مُلْمَانُونَ مِنْ يَهِلا قُلُ آبِ فرمادِينَ إِنِّي آخَافُ بِشَك مِن دُرتا بول إِنْ عَصَيْتُ الرمِس فِي الْخِرالِي وَبِي اللهِ رب کی عَذَابَ يَوْمِر عَظِيْمِ بُورِن كَعَذَابِ سِ قَلِ آپِرُما وي اللهُ أَعْبُدُ الله بي كي مين عبادت كرتابول عَفْلِصَالَّهُ دِينِينَ خالص كرتابون اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ اَمَائِنَهُ مِنْ لِي مَمْ عَبَادت كروجس كى چاہتے ہو قِبْ دُونِه الله تعالى سے نیچے نیچ قل آپ فرمادیں اِنَ الْخُسِرِيْنِ بِشُكُ نَقْصَانَ الْحَالَ وَالْحَالِ اللَّذِيْنِ وَوَلَوْكَ بِينَ خَسِرٌ وَا أَنْفُسَهُ عُهِ جَضُول نِي حَسَار عِين دُالا اين جانون كو وَأَهْلِيهُمُ اورائے گھروالوں کو یَوْمَ الْقِیْهَةِ قیامت والےون آلا خبردار دلك هُ وَالْخُسُرَاكِ الْمُهِينُ بِهِي مِ كُلانقصان لَهُ مُ فِي فَو قِيمِ فُللَّ النَّا النَّا اللَّهُ مُن فَو قِيم فُللَّ النَّا النَّا اللَّهُ مُن فَو قِيم فُللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن فَو قِيم فُللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن فَو قِيم فُللَّ اللَّهُ مُن اللَّالُّ اللَّهُ مُن اللَّهُ ك ليان كاورسائهول ك مِنَ النَّارِ آكَ ع وَمِنْ مَعْتِهِمْ ظَلَلُ اوران کے نیے بھی سائے ہوں کے ڈلک یُخوف الله ساوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو پیعباد فَاتَّقُوْنِ اےمیرے بندو مجھے ڈرو۔

 سيكيس النَّفُوارَ بَتَ عَنِي وَروم البِرب سے يعنی البِ رب كے عذاب سے وَرو، رب تعالیٰ کی مخالفت سے وُرو۔ احمد رضا خان صاحب بر بلوی نے بہم میں اس کامعنی كيا ہے: " تم فر ماؤا سے مير سے بندو!" یعنی بندوں کی نسبت اسخضرت مَنْ اللَّهِ کی طرف ہے۔ میر کہتا ہے کہ جب اسخضرت مَنْ اللَّهِ کے بند ہے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ، عبد الرسول نام بھی رکھا جا سكتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیس۔

عبدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیساہے ؟

و بسے تو میں نے '' راہ سنت' میں بڑے بسط کے ساتھ یا حوالہ بحث کی ہے وہاں و کھے لینا۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی مجھ لیں ۔عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی اللدنغالي كابنده ،عبدالرحمٰن كامعني ہے رحمان كابنده ،عبدالرحيم كامعني ہے رحيم كابندہ\_اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا سیجے نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بید قطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام يواس معنى كے لحاظ سے عبد الرسول بھی صحیح ہے، عبد النبی بھی صحیح ہے، عبد المصطفیٰ بھی سیح ہے۔اس کا مطلب بنے گا غلام رسول ،غلام نبی ،غلام مصطفی \_اس معنی میں بیا چھے نام ہیں۔ کیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے جاملیں ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے یا اُیکا الَّذِیْنَ المَنُوْا لَا تَنْفُولُوا دَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا" اسايان والومت كبوراعنا بلكه كبوانظرنا کیونکہ بہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعست رعایت سے ہوتو اس کامعنی ہے آ ہے ہماری رعایت فر ما تمیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فر ما تمیں کمجلس میں شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، اوسط در ہے کے بھی ہیں، کمزور ذہن کے بھی۔ ہرجمع میں ایسا ہوتا ہے چاہ جھوٹا ہویا بڑا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ بچھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات ممل ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام مین کے بہتے ہے داعی نئا کہ ہاری رعایت فرما کیں۔ لفظ بھی صحیح تھا، معنی بھی صحیح تھا، مراد میں میں میں میں میں میں میں بیدا کر کے داعی نا کہتے ہے جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چروا ہا معاذ اللہ تعالی ۔

ابيالفظ جس ہےغلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا صحیح نہیں :

جس طرح کہ جب مسلمان آتے تو کہتے السلام علیم اور یبودی آتے تو کہتے السلام علیم اور یبودی آتے تو کہتے السلام علیم سلام کامعنی سلامتی اور سام کامعنی موت ہے۔ تم پرموت ہو۔ عام آوی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک یبودی نے آکر کہا السام علیم ۔ حضرت عائشہ بڑاتھ ہوئی ذہین تھیں پردے میں پیٹھی تھیں سن لیافور آکہا علیت السام واللعنة '' تجھ پرموت اور لعنت ہو۔'' یہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ تم فی گھی نے فر مایا تم بڑی غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے گئیں آتے تم قسمت تم مقاق کی '' حضرت آپ نے سنانہیں اس نے کیا کہا؟'' آخضرت تو کہا۔ اس نے کہا السام علیت تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا و عَلَیْفَ تجھ پرہو۔ اس کو کہا۔ اس نے کہا السام علیت تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا و عَلَیْفَ تجھ پرہو۔ جواب میں جواب بھی پورا ہوگیا اور بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام منظن کہتے راعنا۔ تو یہودی اس سے علاق کرہ اٹھا تے۔ تو اللہ تعالی نے شخ فرمادیا کہ دَاعِفَ نہ کہا کرو بلکہ اُڈھٹر نا کہا کرہ دھرت اہم پر نظر شفقت فرما میں۔

تواس سے قاعدہ بینکلا کہ ایسالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جا سکتا ہواس کا

بولنا سیح نہیں ہے۔ جیسے یارسول اللہ کا جملہ ہے کہ اگر کوئی بیار سے کہ تو اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ آپ عَنْ اللہ عاضر و ناظر اور عالم الغیب جیں اور میری مدد کرتے ہیں تو چھر یہ کہنا جا رُنہیں ہے۔ اور احمد رضا خان ہر ملوی کا بہی عقیدہ تھا۔ وہ کہنا ہے:

### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللّٰد کہا پھر تجھ کو کیا (حدائق بخشش:صفحہ • ۵ ،حصہ ۲)

توبیشرک ہے۔ تو غلام نبی ، غلام مصطفیٰ ، غلام رسول بیہ نام صحیح ہیں کین چونکہ عبدالمصطفیٰ ، عبدالرسول جيسےالفاظ كالصحيح معنی بھی ہےاور غلط معنی بھی بنیآ ہے اس ليے فقبهاء كرام بمسلم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہٰ داایسے نام نہیں رکھنے جامبیں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی سمجھیں گےلہٰ ذا یہ ممنوع ہیں ۔اب آپ احمد رمنیا خان صاحب ہریلوی کا ترجمہ متمجھیں۔ پھر میں شمھیں قرآن کریم کا ضابطہ بتا تا ہوں سیجے تر جمہ تو یہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ تان الوكول كوكهدي ميري طرف سے ليسّاد الے ميرے بندو! اورمير ، بند كون بين؟ اللَّذِينَ أُمُّنُوا جوايمان لائه اوراحدرضا خان بريلوي بيه ترجمه كرتا ہے: "آپ فرمائيں اے ميرے بندو۔ "بيعنى بندہ ہونے كى نسبت آپ يَالْيَكُ کی طرف کی ہے۔ابتم نکالوسورہ آل عمران کی آیت ۷۰-۷۹ مسانگ ان لیکشیر آن يُونِّيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَ لَكِنَ كُونُوا رَبِيْتِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُدُسُونَ "كس ا بشرکوریی جی نہیں ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ کما ہے ، حکم اور نبوت عطافر مائے بھروہ بشرجس کواللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے ( اب غیرنبی تو سارے نکل

توبیرب تعالی اپی طرف سے اعلان کر وار ہے ہیں کہ اے میر ہے ہیں ہیں ہوں کو میری طرف سے اعلان کر کے کہد دیں اے میرے وہ بندو! جوایمان لائے ہو افْقُواْدَ بَنگُوْ فُروَتم اپنے رب کی گرفت سے، اپنے رب کے عذاب سے بچو، اپنے رب کی تخالفت سے بچو لِلَّذِیْنَ اُحْسَنُوا ان لوگوں کے لیے جضوں نے نیکی بھلائی کی فی مطلق ان تخالفت سے بچو لِلَّذِیْنَ اُحْسَنُوا ان لوگوں کے لیے جضوں نے نیکی بھلائی کی فی طفر والذَّنْیَا حَسَنَہُ اس دنیا میں بھلائی ان کو صاصل ہوگی ۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ ملائی ہو ملائی ہو ملائی ہو کے ایک با کی ویتا ہے ۔ بلکہ حسنہ کا معنی ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو عقید ہے، افلاق، اٹھال کے لحاظ سے اچھی ہوگی۔ مال کا زیادہ ہوتا کوئی حسنہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جضوں نے بھلائی کی ان کو انفہ تعالی ایسی پاکیزہ اور صاف زندگی دے کا گئے جس سے بید نیا بھی سنور ہے گی اور آخرت بھی سنور ہے گی ۔ اب سوال سے بیدا ہوتا گا کہ جس سے بید نیا بھی سنور ہے گی اور آخرت بھی سنور ہے گی ۔ اب سوال سے بیدا ہوتا ہوتا ہے وہ ان کو می طور میں علاقوں میں کا فردن کا غلبہ وتا ہے ، بدم حاشوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کو می طور

بِ حِلْتُهُمِينِ وَيَعِيدُ لِوَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَاتِ مِينَ وَأَرْضَ اللَّهِ وَاسِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ زَمِين كشاده ہے۔ اگروہ يہال شمعيں الله الله بين كرنے ديتے تواور جگہ چلے جاؤ۔ ہجرت كوئى آسان مسئلتہیں ہے۔مکان ، کارخانہ، زمین جھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان سمجھے ہو اورا بمان میں پختگی ہواور شمجھے کہ یہاں میراا بمان باقی نہیں روسکتا تو پھرضر ور ہجرت کر نی طِابِ ادراب تك كرت آرج بين إنْمَايُوَفَى الصَّيرُونَ أَجْرَهُمْ بَحْدَابات ب بورادیا جائے گاصبر کرنے والول کوان کا جرب بغیر جیاب بغیر حساب کے ۔جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كدوه ان كواتنا جرد \_رمًا جوكنتي مين نبيل آئے گا فل آپ كهدوي إِنْ أَمِيرْتُ ب شک مجھے علم ویا گیا ہے رب تعالی کی طرف سے آرنی آغید الله کمیں عبادت كرون صرف الله تعالى كى تخطِط الله المدين وين اى كے ليے خالص كرتے ہوئے۔ خالص رب کی عبادت کروں و آمریت اور جھے تھم دیا گیاہے لان آگؤن کہ ہو جادُ ل ميں اَوَّ لَالْمُسَالِمِينَ مسلمانوں ميں پہلا۔ جب آب پروحی نازل ہوئی تو اس کوسب سے پہلے ماننے والے آپ مزائر آپ میں کیونکہ اگر نبی خورنہیں مانے گا معاذ اللہ تعالیٰ تو اورکسی کو کمیا دعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھر آگے۔ چلوں په

کافروں کے مختلف وفد آپ میٹائیٹی کے پاس آئے۔ کہنے گئے کہ اے محد (مُٹائیٹی)
آپ کے آنے سے اختلافات اور جھٹڑ ہے تارہ مور ہو سمنے ہیں۔ ہرگھر میں جھٹڑ ا ہور ہا
ہے، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں ، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں ، میاں بیوی میں اختلاف ہے ،
بازاروں میں ،گھروں میں ،گلیوں میں جھٹڑ ہے ہور ہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ

داری آپ کے سرہے صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ ہمار ہے معبودوں کو بکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور بیکاریں اور ال جال کر وقت كُزاري \_الله تعالى فرماتے ہيں قل آپ كهه ديں إنّي أَحَافُ بِحِثْكَ میں ڈرتا ہوں اِٹ عَصَیْتُ رَبّی اگر میں نے نافر مانی کی اینے رب کی عَدَات يَوْ مِهِ عَظِينِهِ الرُّرَةِ مُولِ بِرْ مِهِ ون كَهُ عَذَابِ سے البذا مِن البينة رب كي نافر ماني كرنة ك لي قطعاً تيار أبين مول - فل آب كهدوي الله أغبد الله في مين عبا دیت کرتا ہوں ۔ نہ لات کوئی شے ہے، نہ منات ، نہ عزیٰ ، میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں مخطِّصًا ا گَذِدِنِنِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال پس تم عیادت کرواس کی جس کو جائے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو، منات کی کرتے ہو ،عزیٰ کی کرتے ہو ہمل کی کرنے ہوتم جس کی مرضی عبادت کرویہ تمہارا دین ے مں صرف رب تعالی کی عبادت کروں گا۔ قُل آپ کہدویں ان کو اِنَّ الْحُسِر يُنَ الَّذِيْرِسِ بِحِثْكُ نَقْصَانَ اتْهَائِے والے وہ لوگ ہیں خَسِرٌ فَيَا أَنْفَسَهُمْ جَمُول نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو ۔ وَ اَهٰلِیمُهُمُ ۔ اور اینے اہل وعیال کوخسارے میں وُ الا خساره بھی کون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيامت وألے دن کا \_

دنیا میں خمارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی تلافی ہمی ہو جاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی ہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کو کافے کے اور کرت کے نقصان کی کوئی تلافی ہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کو کافے کے اور کے خصاصل بیس ہوگا یکوئی یک خش النظمالیہ علی یک یہ والفرقان : ۲]" جس دن کا ٹیمل کے ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یک وُل کہیں گے یا لیکتینی اتّحاد کُوٹ

لوگوں کی عادت سے ہے کہ مردی کے موسم میں پنچ تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور اوپررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا پنچ سے نکال دیتے ہیں پنچوری بچھا دیے ہیں اوپرچا دروغیرہ لے لیتے ہیں مکھی مجھر سے بیخے کے لیے مطلب سے کہ گرمی سردی میں پچھا دیر لیتے ہیں کچھ پنچ لیتے ہیں۔ ان کے اوپر پنچ کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور پنچ کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور پنچ کی آگ کے سائے ہوں گے اور ہنچ کی آگ کے سائے ہوں گے اور ہنچ کی آگ کے سائے ہوں گے تو مِنْ تَخْتِهِ مُظُلِلُ اور ان کے پنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے اور ان کے سے آہتر گنا گئی ہوں ہے کہ اس میں لوبا، تانیا پیکھل جاتا ہے۔ فرمایا ڈلاک سے آہتر گنا درونیا کی آگ ہے کہ اس میں لوبا، تانیا پیکھل جاتا ہے۔ فرمایا ڈلاک سے بندوں کو۔ سیکھا ہے بندوں کو۔ سیکھا ہے بندوں کو۔ سیکھا ہے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے سیلے آ بیت ہیں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے سیلے آ بیت ہیں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے سیلے آ بیت ہیں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے سیلے آ بیت ہیں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے اس سے سیلے آ بیت ہیں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوائیان لاتے

ہیں ڈرتے رہوا ہے رب سے۔اور یہاں فر مایا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو ایجباد فَاتَقُونِ اسے میرے بندو! مجھ سے ڈردی میری گرفت سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ رب تعالی نے کھلے فظوں میں آنخضرت میں ہے کی وساطت سے اعلان کر کے سادیا ہے کہ رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے بچو۔

\*\*\*

www.bestureubeeks.net

# وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ

اَنْ يَعْبُلُ وَهَا وَانَابُوَ اللهِ لَهُ مُوالْبَشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ قَالَيْنِ اَنْ مَالُمُ اللهُ لَيْنَا اللهِ لَهُ مُوالْبَشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ قَالَانِ اَنْ هَا اللهُ الل

وَالَّذِيْنَ اوروه الوَّ اجْتَبُوا جَضُول نِي كَاره كُي الطَّاعُونَ الْمُلَّا اللهُ اللهُ

چكاس ي كلمة العَذَاب عذاب كافيعله أَفَانْتَ تُنْقِذُ كيابِس آب حِيْرُ اليس كَ مَنْ أَس كُو فِي التَّارِ جُودُ وزحْ مِن مِ الْكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوُا لیکن وہ لوگ جوڈرتے ہیں رَبَّهُ رَ ایپے رہے کھُوغُرَفُ ان كَ لِيهِ بِالأَخَالِ مِنْ مِنْ غَوْقِهَا غُرَفٌ الْ كَاوِرِ اور بِالأَخَالِ فِي مَّبُنِيَّةً تَعْمِرشده يَجُرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَبِّتِي مِن اللَّ كَيْجِ نهري وَعُدَاللهِ يه وعده ب الله تعالى كا لا يُخلِفُ اللهُ المستعاد تهيس خلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی آئیز تَدَی کیا آپ نے تبیس ویکھا اَنَّ اللهُ بِشُك الله تعالى أَذْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نازل كياس في آسان كي طرف سے مَا يَانَى فَسَلَكَهُ لِسَ جِلا دياسَ كُو يَنَابِئِعَ حِشْمُولَ مِنْ فِي الْأَرْضِ زمین میں شہر یُخر بجہ بھرنکالتا ہے اس یائی کے ذریعے زَرُعًا تھیتی مُّخْتَلِفًا أَلُوَ انَّهُ مُخْتَلِف مِيلِ رنگ أس كے ثُمَّةً يَهِيُجُ كِيمُ وه خَتُك ہوجاتی ے فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا لِي وَ يَحْتَاجِتُواسَ كُوزُرُو فُحَدِّ يَحْعَلُهُ حُطَامًا بهركرويتا باس كوچوراچورا إنّ فِي ذلك بيشك اس ميس لَذِ حُرْى البتنصيحت ب الأولى الأنباب عقل مندول ك ليه

### ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسار سے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقا بل لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِیْنِ سِ اجْمَنَہُ وَالطَّاعُونَ اوروہ لوگ جنھوں نے کنارہ کئی ، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر ہم اللہ جو برے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کا معنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادہ گر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کا معنی فال انکالنے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ وگا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اور عافوت کی عبادت کریں ، اس کی پرستش کریں ، اس پر یقین میں اُن یَعْدُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں ، اس کی پرستش کریں ، اس پر یقین کریں ۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیا ہے؟ (حیا ہے دل میں یقین نبیں ہے ویسے دل تکی کے طوریر) تو اس شخص کی حالیس دن اور حالیس را تول کی نماز دن کا اجرضائع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِن آتا ہے مَنْ آئی گاهنا رالی قُولِه ) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْهِ '' جو آدمی کا بن کے پاس آیا پس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جو محمد مان ایک میر نازل ہوئی ہے۔''ایسا آ دمی ازروئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بیجتے ہیں شیطان سے ، جادوگروں ہے ، فال نکالنے والوں ہے ، بتوں سے کہ ان کی عیادت کریں وَأَنَاتِوْ اللَّهِ اوررجوع كيا الهول في الله تعالى كي طرف لهمد الْبَشْرَى ان ك کیے خوش خبری ہے۔ فَبَیْرُ عِبَادِ پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو کامیاب ہونے کی۔اور بشارت اور خوش خبری کے ستحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِینَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں میری بات کو فَیَشَبِعُوْنَ اَحْسَاهُ لیس بیروی کرتے ہیں اس کی اچھی ہاتوں کی آوٹیاک الَّذِیْن هَدْمهُ مُراللهُ میں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہوایت وی ہے وَأُولَٰ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ وَلُواالْاَلْبَابِ اور يبى لوك بى عقل مندين الله تعالى كنزويك جفوں نے طاغوت کی پوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ بول جمعیں کہ ایک خفس نے دوسرے آدئ کو نقصان پہنچایا۔ توجس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے بعنی بہت اچھافعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا عتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رفصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مثلاً:
مرافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نے دکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے مسافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نے دکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے مسافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نے دکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے مسافر کے ایک اور روزہ رکھ لے تو احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آ گے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا کیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پریشان نہ ہوں آفا نُت تُنْقِدُ مَنْ فِی النّادِ '' کیا پس آپ چھڑالیں گے اس کو جود وزخ میں ہے۔''بعض جامل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

ے اللہ دے کیڑے چھڑاوے محمہ محمہ دے کپڑے چھڑا کوئی تمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالقداى بات كى الله تعالى في ترديد فر مائى ب اَفَمَنَ حَقَى عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ كَافِيمُ اللهُ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ كَافِيمُ اللهُ اللهُ

کیا ہیں آپ اس کو چھٹر الیں گے جو دوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قرآن کریم جسمہ ہدایت ہے۔صرف قرآن پاک سے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت ﷺ کا چیا عبدالمناف جس کی کنیت ابوطالب تھی حضرت علی ہواتھ کے والدیتھے حدیث میں اس کے حیار بیٹوں اور ایک بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تفااوراس کی طرف نسبت سے کنیت ابوطالب تھی۔ بیرطالب مسلمان نہیں ہوا باتی تنبن ہیئے حضرت جعفر ،حضرت عقیل ،حضرت علی ﷺ مسلمان ہو ہے اور بیٹی کا نام فاختہ تھا ام ھانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک درواز ہے کے اندراور باہر لکھا ہوا ہے '' پاب ام ہانی'' یہاں ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال تکھی ہے۔ داد اجان کی وفات سے لے کراپی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَنْفِيْكُ كى خدمت كى ہے اور وہ دنيا وى لحاظ سے آپ مَنْفِيْكُ كا برا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وقت استحضرت مان کی عمر مبارک بیجاس سال تھی ۔ تو اگر دا دا جان کی دفات کے دنت آپ مال بھی عمر مبارک ۱۳ سال تھی تو بھرابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اوراگر آٹھ(۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۲۴)سال خدمت کی ہے لیکن اسے بدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخصرت پڑھی اس کے پاس جاہیتے۔ ابوجہل، ابو لہب وغیرہ بھی پاس ہیٹھے تھے۔ آپ پڑھی آئے کچھ دیر انظار کیا کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ یہ لوگ آڑے آئیں گے۔ گروہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے دالے تھے۔ جب ابوطالب کی عالمت غیر ہوگئی تو آنخضرت

يَنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ كِي موجود كَي مِين كَها كه چيا جان إلا الهالا الله محمد رسول الله كهه دوتا كه مين الله تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدین سکوں۔ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ ﷺ کی آئیمیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانبا ہوں کہ سارے ادبیان میں سے تیرادین سب سے اچھا ہے۔جس دلت بیزم زم باتیں کیس تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لكًا يَسَا غَدَدُ '' استغدار أتَتُولُتَ مِنْهَ أَبِيْكُ عِبِدِ المعطلب كياتُواسِيَ باسِعِبِد المطلب كادين جيموژ ناچا ڄتاہے؟'' آپ اپنی طرف تھنچتے رہے وہ اپنی طرف تھنچتے رہے۔ اس في آخرى بات بيكى أبلى أنْ يَتَقُولَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ " لا الدالا الله كَمْ سما تكار کر دیا۔'' مرگیا مگر دھڑ انہیں جھوڑا۔ آنخضرت ٹالٹیٹائے نے نہ میت کو کندھا دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رُٹائٹنے نے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارا بوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کے لفظ بھی ہیں کہ تہارابوڑھا جیامشرک مرگیا ہے میں کیا کروں؟ آنخضرت ﷺ نے فرمایا وَاد أَ بَاكُ اینے باپ کودن کر دو۔

ابوطالب نے آنخضرت ہوئی ہوی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسط وین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخضرت ہوئی پر جملہ آ ورہوتے تھے، آنخضرت ہوئی کواذیت بہنچانے کے لیے آتے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑے ہوجاتے تھے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بھتیج کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ ہے شریف الطبع اور خاندانی اعتبارے اونچے تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے فائدانی اعتبارے اور نے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آنخضرت نافی ہوگا کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آخی متحفرت نافی ہوگا کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آخی متحفرت کی اے پروردگار! تیری رحمت برای

وسیج ہے میرے چی نے میری ہوئی خدمت کی ہے اور بالواسط وین کی خدمت کی ہے میرے چی کو بخش وے ۔ آخضرت میں ہوئی کو دعا کرتے و کی کرصحابہ کرام میں کئے نے اپنے مشرک مال باپ ، بہن بھائیوں کے لیے دعا نیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق حکم نازل فر مایا تا کہ آنے والی نسلوں کو مخالط ندر ہے ۔ ارشاد ربانی ہے ما تک ن لینئیتی والڈیڈی آ امنوا آئ بیستغفور والی لیمشر کیئن وکو تکائوا آفلی قربی میں بہنچیا نہی کواوران لوگوں کو بھی حق نہیں بہنچیا جوموس میں کہ مشرکوں کے لیے استخفار کریں اگر چہوہ ان کے قربی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا گر جہوہ ان کے قربی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ دہ دو دوزخی میں ۔ ' اللہ تعالیٰ نے کہ ا آپ میں گورب نے کہ دہ دو دوزخی میں ۔ ' اللہ تعالیٰ نے کہ ا آپ میں گورب اللہ نے دعا ہے کہ میں منع فر ادیا۔

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف میں بیٹھنا تھا۔ امیر آ دی تھا چندہ بھی دل کھول کرویتا تھا مگر دل صاف نہیں تھا بینے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بیئتر۔ عبداللہ بن ابی ک وفات ہوگئی تو بیٹے نے آ کر آ تخضرت نظیق سے کہا کہ حضرت امیر اوالد فوت ہوگیا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ ب میلی اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت کی مورت ہوجائے۔ حضرت اجنازہ بھی پڑھا دیں آ تخضرت بالی نے وعدہ کرلیا کہ میں جنازہ پڑھا وک گا۔ حضرت عمر بڑا تو باس سے کہنے گے حضرت! آ ب منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ پ میلی کے جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ پ میلی کے جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ پ میلی کے جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آ پ میلی کے جنازہ پڑھا نے کے لیے اشے تو حضرت عمر بڑات نے کند سے والی جیا در کو کھینچا کہ دھزت!

کہاں جارہے ہیں؟ آنخضرت مُنْ اَنْ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ ہُونے کے اُل اللہ ہونے کے فر مایا عمر اِلم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنخضرت مُنْ اِلَٰ اِلَٰ اِللہ وقت دوکرتے ہے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنخضرت مُنْ اِلَٰ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اس کا گفن اس کو ہوئے منے یہے والا کرتا جو جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کرفر مایا کہ اس کا گفن اس کو پہناؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پر ملا، جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکردعا کی۔

الله تعالیٰ ی طرف سے علم نازل ہوا اِسْتَ خُفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ اِنْ كَ لِيَبِ عَشْنُ اللهُ كَهُمْ [نوب: ٨٠]" آپ ان كے ليے بخشش كى دعاكر يں يانه كريں اگران كے ليے ستر (٤٠) مرتبہ على بخشش مائليں تو الله تعالیٰ ان كو ہرگز نہيں بخشے گا۔ مزيد فرمايا وكل تُصليّ على اَحدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدُا وَلَا تَقُمْ عَلَى جَرْنِينِ بَخْشَى اَلَهُ اللهُ اَلَهُ اللهُ اللهُ

#### م الله دے بکڑے چھڑاوے محمد مثلی ا

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ تخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہیں آ پ اس کو چھڑا سکتے ہیں دوز تے ہے۔ لاچن الّذِینَ اللّٰهُ قَوْلَ اللّٰهُ عَلَى وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس کی مخالفت ہے، رب تعالی کی گرفت ہے ڈرتے ہیں اکھنے خُرقی قِلَ قِلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ

### فندرت خداوندي

آھے اللہ تعالی اپنی قدرت ہلاتے ہیں۔ یائی ایک ایس چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز ،نباتات اس کی محتاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ تحتی- ای طرح درخت یودے وغیرہ بھی برقر ارنہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں اَلَعْدَةَ استخاطب كياتون فيس ديكها أنَّ اللَّهَ آخْزَلَ مِنَ السَّمَاءَمَاءً سِهِ شَك اللَّه تعالی نے نازل کیا آسان کی طرف سے یانی فَسَلَكَه مِنْ بِیْحَ فِ الْأَرْضِ لَیْ جِلادیا اس كوچشمول مين زمين مين - يسنابيع ينبوع كرجع بي بمعنى چشمد اور يسنابيع كا معنی چشے ہوں گے۔تجر بے کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برھ جاتے ہیں۔ بارشیں رک جائیں تو بعض چشے خشک ہوجاتے ہیں اور بعضوں میں یانی کم ہوجاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی بارش کے یانی کے ساتھ ہے شقر یکٹر ہے ہے رزعا مجرنکالنا ہے اس یانی کے در سے کیسی مُخْتَلِقًا أَنْوَانُ وَمُعْلِمُ مِنْلَفِ مِينِ رَنْتَيْنِ اس كَي مِمْكَى كَيْنُكُل اور ، كندم كي شكل اور ، حياولوں كي شکل اور رنگ اور ۱۰ ور باجر مے کی اور ،سنر یوں کود کھے لو ،کوئی سفید ،کوئی کالی ،کوئی لال ،کوئی

\*\*\*

## أفكرن

شَرَح اللهُ صَنْ وَلَو اللهِ أُولِيكَ وَنَ حَلَى نُورِ مِنْ اللهُ وَاللهَ وَاللهَ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَال

اَفَمَنُ كَيَا پُن وہ فَحْصَ شَرَةَ اللّهُ كَلَمُولُ دِيَا اللّه تعالىٰ نَ صَدُرَهُ النّ كَاسِدَ لِلْإِلْمُ لَامِ اللّه عليه فَهُوَ يُن وهُحْصَ عَلى صَدُرَهُ النّ كَاسِدَ لِلْإِلْمُ لَامِ اللّه اللهِ اللهُ الل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آفمن شرع اللہ صدر فیلا سلام کیا ہیں وہ فیص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے فیمو علیٰ نُوْ دِ مِن زَنِ ہِ ہِیں وہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے نو را بیان ، نو رتو حید ، نو را سلام کو وہ حاصل کر چکا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جس کا دل تخت ہے نو را بیان ، نو رتو حید ، نو را سلام کو قبول کر نے کے لیے تیان ہیں ہے۔ یہ و و نول بھی بر ایر نہیں ہو سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کر ہے گا دہ اس پر نتیجہ مرتب کر وے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں مانی ہے ۔ اس کوئی اس طرح مجھوکہ مثلاً نکا ہے ، ٹونی ہے ، تم نے یا نی لینا ہے اگر برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں یا نی پڑے گا اگر تم برتن کو النا رکھو گے تو بے شک برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں یا نی پڑے گا اگر تم برتن کو النا رکھو گے تو بے شک سارے ثیوب ویل کا یانی اس پر پڑتا رہے اندر پجھنیں جائے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہاس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہاس میں پانی ضرور پڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا ہڑا در سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔اور جو طالب تہیں ہے اس کے برتن کا مندالٹا ہے اس میں پچھٹیں آئے گا۔ بار ہاریہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ایمان لانے میں کفراختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا پورا دخل ہے۔ جبرا اللہ تعالی نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ گمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے ۔ بید دنو ل ذوالعقول اور مكلّف مخلوق ہیں شریعت کے یابند ہیں ۔ جس شخص نے ا ہے سینے کوایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالی اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اسلام قبول کرے گااس کو ہدایت حاصل ہوگی فقو عَلی نُور مِّنْ رَّبِّهِ " ين وه خض روشى برب اين رب كى طرف سے ـ"اس كے مقابلي مين وه تحق ہے جس کا دل بخت ہے فَوَیْلُ یِّلُقْسِیَةِ قُلُوْ بُھُنہ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ایمان کوقریب نہیں آنے دیتے۔

سورہ م مجدہ آیت نمبر ۵ پارہ ۲۲ میں ہے وقت الوا قلکو ہن فی آی آئے قیما قد کُون اللہ بیار میں ہیں اس جیزے جس کی قد کُون اللہ بیار کے اللہ بیار کے درمارے کا نول میں واٹ ہیں و طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں و فوٹ افران کو اور ہارے کا نول میں واٹ ہیں و مین ، ہمین بلاتے ہیں و کوئی افران کے درمیان پردہ ہے فاعمل اِنْنَا مین ، ہمین نا کہ بین بین کے حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے فاعمل اِنْنَا علم کرتے رہوہم اپنا کام کرتے رہوہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اب جن لوگول نے ضد اور عداوت کے ساتھ اپنے دل پردول میں دکھ ہوئے ہیں کا نول میں ذات چڑھائے ہوئے ہیں۔ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آئھول پر پردے والے ہوئے ہیں۔ جن کی ہوئے ہیں۔ جن کی کوئی ہوئے ہیں۔ جن کی

چنانچ سورہ ہود آیت نمبر او میں ہے قالو ایش عیب ما نفقہ گیٹیر او میں ہے تالو ایش عیب ما نفقہ گیٹیر ایم میں تقول ''ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں بیجھے ہم بہت ی وہ یا تیں جوتم کہتے ہو۔' تیری با تیں ہمیں بیجھ نہیں آتی ؟ بولی تمہاری ہے، پیغیبری زبان صاف اور پاک ہے، ول پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جرا ہدایت نہیں ویتا۔ تو فر مایا فو یا گی فائے گئو بھٹ قن ذی واللہ لیہ لاگوں کے این حالے کے اس کے ماننا تھالی کے ذکر سے۔

ویل نامی طبقهٔ جهنم کی گهرانی:

وَیْسِل جہنم میں ایک طبقے کانام بھی ہے جواتنا گہراہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہا گراوپر سے کوئی چیز گرائی جائے توستر سال کے بعندینچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضریت میں اور صحابہ کرام میں مسلم شریف مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھے کہ یک دم دھا کے کی آواز آئی جیسے کسی مرکان کی جیست گر گئی ہویا کوئی بڑی د بوارگرگی ہو۔ سبگھرا گئے فدا جانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مراہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی

سے انتھے کہ جاکرہ کیمیں کیا ہوا ہے؟ تو آنخضرت تنظیق نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ

بیٹے رہو فیرسل ہے۔ آپ بنگی نے فرمایا کہ آت کدون ماہنو یا الوجیة '' کیاشمیں
معلوم ہے کہ بیآ واز کیسی تھی؟'' کہنے لگے حضرت! ہم تو گھرا گئے کہ خدا جانے کیا ہوا ہے؟

آپ بنگی نے فرمایا کہ بیجہم کے طبقے میں اوپر سے پھر پھینکا گیا تھا سر سال کے بعد
اب بیٹے پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی خرق عادت اور خلاف عادت کے طور پر بھی بھی اللہ
توائی بید چیزیں سا و سے جیں۔ انکار کی وجنہیں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق
عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پرآ خضرت مین اور صحابہ کرام مؤلی تشریف فرما تھے کہ تحت قسم کی بد بو

آئی کہ برآ ومی مجبور ہوگیا تاک بند کرنے پر ۔ کس نے ہاتھ کے ساتھ ، کس نے پگڑی کے

کنارے کے ساتھ ، کس نے چاور کے ساتھ ۔ آپ پیلی آئے نے فرمایا اَتَ دُدُونَ مَا هٰدِ ہو

اللہ نو حَدَّةُ الْدَّرِیْهِ ہُ '' کیا جانے ہویہ بد بوکس چیز کی تھی ؟'' کہنے گے حضرت! ہمیں تو

معلوم نہیں ہے ۔ فرمایا یہ کس شخص نے کسی کی غیبت کی ہے بیغیبت کی بد بو ہے ۔ اب کوئی

کہ کہ یہاں تو روز اند غیبتیں ہوتی جی ہمیں تو بد بونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری

حس مرگن ہے ۔ جیسے کوڑ اگر کٹ ، گندا نھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک

بند نہیں کی کہ وہ عادی ہو گئے ہیں ان کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہو گئے ہیں بن کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ ایک گیادوسرا آگیا۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دریار میں

پہنچاتے ہیں۔ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو آنخضرت مُلْلِقَائے کے پاس پہنچا تا ہے۔ تر مذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جموت ہواتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے اس جموٹ کی بد ہوکی وجہ ہے مگر ہماری چونکہ مس مرگئ ہے اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے آو تہا ہوئی فیضلل مُیدین میں ہوگ ہیں کھی گرائی میں جنھوں نے اپ دلوں کو تحت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یا دے۔ آللہ مُنڈ اُل اُحسن الْحَدِیْتِ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں سے بیٹیا وہ کتا ہے مُدَشَابِها جس کے مضمون آبس میں منتے جاتے ہیں۔ یو آن کریم مَدَّنا فِی مَدْسُل کی جود ہرائی جاتی ہیں۔ یو آن کریم مَدُّنا فِی کا جود ہرائی جاتی ہیں۔ یو آن کریم مَدُّنا فِی مَدْسُل کی جمع ہے۔ مثانی کی جمع ہے۔ مثانی

ایک رات میں مکمل قر آن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات دنیامیں جتنا قرآن کریم پڑھاجا تا ہے اتن اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ۔ایسے

دنایس جنافران ریم پرهاجاتا ہے ای اورون کیاب یک پری جاتا ہے ای بررگ بھی تھے۔ حفرت عثان بن عفان برزگ بھی تھے جوایک رات میں ساراقر آن پڑھ دیتے تھے۔ حفرت عبداللہ بن زمیر بڑت کا معمول تھا کہ وتروں میں ساراقر آن پڑھ دیتے تھے۔ حفرت عبداللہ بن زمیر بڑت کا معمول کا معمول کا معمول کا معمول کے تجد میں ساراقر آن کریم پڑھتے تھے۔ امت میں امام ابو حفیقہ بیسیہ نے چالیس مال تک اورایک روایت میں ہے بینتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فیمر کی نماز پڑھی سال تک اور ہررات قر آن کریم ختم کرتے تھے۔ امام بخاری بیسیہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں روز اند دوقر آن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری بیسیہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں روز اند دوقر آن ختم کرتے تھے، ایک رات کواورا یک دن کو۔ امام شافعی بیسیہ کا معمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرتے تھے، ایک رات کواورا یک دن کو۔ امام شافعی بیسیہ کا معمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے تھے، ایک دات کواورا یک دن کو۔ امام شافعی بیسیہ کا معمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا عام یک دن کواورا یک دات کو۔ حضرت کی کا معمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا عالیہ دن کواورا یک دات کو۔ امام شافعی بیسیہ کا معمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ایک دن کواورا یک دات کو۔ حضرت کی کا کا میکول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا کا ایک دن کواورا یک رات کو۔ حضرت کیم

بن سعیدالقطان مینید روزاندرات کونماز میں ایک قر آن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا۔ شار بزرگ گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے ہیں ایک مرتبہ مرد مور توں کو ضرور قرآن کریم فتم کرنا چاہیے اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آ دمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتا بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھنے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتا بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھنے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتا بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھنے اور پاگل مقصد بنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

تو ساری باتوں میں اچھی بات اتاری کتاب جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں وہ دہرائی جاتی ہے تفقیر و منفہ کو دالذین کے چڑوں سے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ۔ ہر چڑوں سے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ۔ ہر چڑکواس کا فن والا جانتا ہے ۔ ہم چونکہ عربی ہیں اس لیے ہمیں قرآن کریم کی فضاحت و بلاغت کی خوبی ہجھ نہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فضاحت اور بلاغت کو فضاحت و بلاغت کی خوبی ہجھ نہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فضاحت اور بلاغت کو جانے سے لہذا جب قرآن سنتے تھے تو ان کے جم پر رو منگئے کھڑے ہوجاتے سے ۔ فر مایا جانتے سے لہذا جب قرآن سنتے تھے تو ان کے جم مرزم ہوجاتے ہیں ان کے چڑے ادران کے دل اللہ تعالی کے ذکر کی طرف ذلات ہے کہ دی اللہ سے باللہ تعالی کی ہمایت ہے دل اللہ تعالی کی خوبی ہمن تی ہے ہوایت و بتا ہے ۔ اورو بتا اس کو ذر لیعے ہوایت و بتا ہے ۔ اورو بتا اس کو در اللہ تعالی کی مراج ہو ہوا ہے جن کو جا ہتا ہے ۔ اورو بتا اس کو در اللہ تعالی کی ماتھ نہیں کرتا و مَن یُکھ بل الله می مراج ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی کی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن یُکھ بل الله می مراج ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی اس کو ہمایت دیتا ہے جن نہیں ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی کی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن یُکھ بل الله می مراج ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی رب تعالی کو ہمایت دیتا ہے کو گی اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی ہمایت کو گی اس کو ہمایت دیتا ہے کو گی اس کو ہمایت دیتا ہے کو گی اس کو ہمایت دیتا ہیں نہیں ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی مراح کے گی نہیں ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی کے ساتھ نہیں کرتا ہو می گی کو گیا اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی مراح کے گی کی کی کو گی اس کو ہمایت دیتا ہے کو گی اس کو ہمایت دیتا ہے کو گی اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی مراح کی کی کی کو گی اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی مراح کی کی کی کی کو گی اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی کو گی کو گی اس کو ہمایت دیتا ہوتا ہے ۔ زبروتی رب تعالی گی کو کو گی گی کو گی گی کو گی ک

دالا۔ اور گمراہ ای کو کرتا ہے جو گمرای پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مَالِيْهِ كَي تُوم كا قصه بيان كرتے ہوئے فر مايا ہے۔ قسالَ الْسَمَلَا الَّهِ يُن َ اسْتَ كُبَدُودًا مِنْ قَوْمِهِ " كهااس جماعت نے جس نے تكبركياصالح عصيم كي قوم ميں سے لِنَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا ان لوگول سے جو كمزور خيال كيے جاتے تھے لِمَنْ امَنَ مِنْهُمُ جوا يمان لا يَجِكَ تَصَان مِين سے -ان كوكيا كما اَ تَعْلَمُونَ أَنَّ طِيْعًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه " كياتم جانة جوكه ب شك صالح ماليم الينارب كي طرف سه بصبح بوك بِي قَالُوا مومنول في كها إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ بِشَكَ بَمْ تُوال جِزْرِ ایمان رکھے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قبال الّذِینّ اسْتَحْبَرُ وَا کہا ان لوكول في جنهول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي المَنْتُم به كغِرُونَ [الاعراف: 24] '' بےشک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔''ہم اس کے تحطيمنكر بين -اب ايبول كوالله تعالى زبردى تو ايمان نبيس دينا - جو تحطي لفظول مين ضد، عنا داختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بعنی 'میں' رہنے دیتا ہے۔فرمایا آفکہ ہے يَّتَقِيْ بِوَجْهِم سُوِّءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ كَيَالِس وَهُخْصُ الْبِيْ جِيرِ مَا لَعَ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ كَيَالِس وَهُخْصُ الْبِيْ جِيرِ مَا لَعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ لَكِي كَا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس برکوئی حملہ کرتا ہے تو ا بنا منہ اور سر بچانے کے لیے باز وآ گے کرتا ہے حالاتکہ باز وبھی تیمنی ہیں لیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازوآ کے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باتی اعضاء کو بچائے گا۔جب دوزخ میں پھینکا جائے گامنہ نیچے اورسر نینچے ہوگا۔ مُسکِبًا عَلی وَجْهِهِ [سوره ملك] تو كي كاني بي كاني بيم راباتي جسم في جائه منه اورسرك ذريع باتی بدن کو بچانے کی کوشش کرے گا مگر دوز بخ کے عذاب ہے کون نی سکتا ہے؟ فر مایا و

قِیلَ اورکہاجائے گا الفلیدین ظلم کرنے والوں کو دُوقُواْمَا کُنْتُمُ تَکْسِبُون جَوَدُواْمَا کُنْتُمُ تَکْسِبُون جَصومزہ اس چیز کا جوتم کماتے تھے۔ یہ تہاراکسب اور کمائی ہے اس کا مزہ چکھو۔

\*\*\*

# كذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ﷺ قَائَمُهُ مُ الَّذِينَ تَجَعُلُ الله الله الله الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

اس میں کوئی بچی نہیں ہے تعد میڈ میڈ میڈ کا کہ بیلوگ نے جائیں ضرب اللهُ مَثَلًا بيان كى الله تعالى في مثال رَّجُلًا الكِ شخص كى في في أمَّاء جس میں کئی شریک ہیں مُتَفٰیِسُونَ جوایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں وَرَجُلًا اورایک مخص ہے سَلَمَّالِرَ جُلِ سَالم ایک مُخص کے لیے هَلْ يَسْتَولِنِ مَثَلًا كِيابِيرِ الربِينِ مثال مِن الْحَمْدُيلُهِ تَمَامِ تَعْرَفِيْنِ الله تعالى كے ليے ہیں بنل تحقر مُدلا يَعْدَمُونَ لِلكه ان مِن سے اكثر نہيں جانة إِنَّكَ مَيْتُ بِحُمُّكَ آبِ وفات يانے والے بين وَإِنَّهُ مُمَّتَّمُونَ اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تُحدَّ إِنَّكُمْ پھر بے شکتم يَوْمَ الْقِيابَةِ قیامت والے دن عِنْدَرَ ہِنْ ﷺ اینے رب کے ہاں تَخْتَصِمُوْنَ جَمَّلُوا کرو گئے۔

### ربطآبات:

اس سے قبل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل ہخت ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ۔اٹھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں بیران لوگوں کی طرح ہیں جنھوں نے اس سے پہلے حق کوجھٹلایا گذہب الّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ جھٹلایاان لوگوں نے جوان سے بہلے گزرے ہیں ۔نوح ماہیے کی قوم، ہود ماہیے کی قوم، صالح ماہیے کی قوم ، شعیب مائی کی قوم ، لوط مالی کی قوم ، موی مالی کا قوم نے حق کو جٹلایا اور ب شَارَقُ مول فَى تَوْجِعُلا يا لِيكن تَعْجِد كِيا لَكلا؟ فَأَشْهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُسُ وْنَ لیں آیاان برعذاب جہاں سے ان کوشعور بھی شہیں تھا۔ وہی یانی جو جان دارمخلوش کی بقا کا

سبب ہے اور جس سے نباتات ہو تھتی ہیں۔ وہی پائی اللہ تعالیٰ نے نوح ملطبے کی قوم پر عذاب بنا کرمسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کوہم کھینج کراندر لے جاتے ہیں اور اندر ے گرم ہوا کو باہر زکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا کے بغیر جان دارزنده نہیں رہ سکتے نہ نبا تات کھل پھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود مالیکیے کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دی۔ کس کے خیال میں تھا کہ یاتی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سن کے دہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں اس طرح آئیں گی۔ فَأَذَا قَصْمُ اللّٰهُ الْحِذِ يَ پس چکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کورسوائی ، ذلت بی الْسَعَیٰو قِالدُّنیّا ﴿ وَمَا کَى زَمْدَ كَى مِينَ ﴿ وہ فرعون جس میں بڑی اکر فول تھی اور آن دَبُکُمُ الْاَعْلَى كہمّا تھا اور اس نے مُونُ عَلَيْ كُوكُها لَـنِين اتَّـخَذُتَ إِللها غَيْرَى لَآجُعَلَنْكَ مِنَ الْمَسْجُو يَيْنَ [شعراء: ٢٩]'' اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تھے کردوں گاقیدیوں میں۔''اور ا یک دفت وه تھا کہ سخر ہ کرتا تھا۔ اسپے وزیرِاعظم ہامان کوکہا کہ فَ جُمعَ لُ لِیہی صَدِّحًا لَّعَلِينَى أَطَّلِعُ إِلَى إِلْهِ مُوسِني [تَصْص: ٣٨] "تاركر مير علي أيكل تاكمين جھا تک کر دیکھوں مویٰ کے اللہ کو۔'' کہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحرقلزم كى موجول مين آيا اوريانى ناك مندس ببنے لگا تو بولا المّنت أنّه لَا إله وَلَا الَّذِي المَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [يُسْ: ٩٠]" مِس ايمان لايا كريه شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فریاں بردارول مين ست بول ـ ' أدهرت جواب آيا آلنن وَ قَدُ عَصَيْت قَبُلُ ' اب تو ا بیان لاتا ہے۔ ایب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور حجیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے یملے۔' الیم عجیب ذائت کی حالت تھی کہ خدا کی پناہ! یہی حال تھا دوسری قو موں کا ان پر

ونيامين ذلت كاعذاب آيا وَلَعَذَابُ الْأَخِرُةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بهت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ تمام موشین اور مومنات کو بیجائے۔آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت منہیں کر سکتے اور آخرت کی آ گ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَاورم ين كَيْكُمُ بين كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا جُلُودَهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا انْے نَابَ [شاء: ۲۵]'' جب بھی ان کی کھالیں جل جا تیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب جکھیں۔" گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا يُرْك ينج الرجاكي ك، پياس لك كي توكرم ياني بالياجائ كاحما يشوى الوُجُوة منہ کے ساتھ بلگے گا ہونٹ جل جا تیں گے ۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَعَ أَمْعَاءَ هُمْ [محد: ١٥] " يس كاث والعان كي آنتون كواور فكر ع كرك يافان كراسة بابرتكال وعامًا وَهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيْهَا [فاطر:٣٤]" دوزخ مين جيني ماري كي-' لهم فيها زَفِيرٌ وَشَهيْقُ [ سورة الملك]'' لله هي آوازي ہوں گی۔''گدھاجو پہلے زورے آواز نکالتا ہے اس کو ذفیہ ہے ہیں اور پیجد میں جو مدہم ی آواز ہوتی ہے اس کو شہید ق کہتے ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیداس کیے دی كه إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ [لقمان: ١٩] ' تمام آوازول مين برى آ وازگدھے کی ہے۔''

توفرنایا کہ اور البت آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کو گانُوایَعْلَمُون کاش کہ یہ یہ کوگانُوایَعْلَمُون کاش کہ یہ یہ کوگانُوایَعْلَمُون کو اللہ البحی حقیقت کو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَرَبُ بَنَالِلتَّانِ اور البت تحقیق ہم نے بیان کیں لوگوں کے لیے۔ خَرَبَ یَضُوبُ کے متعدومعانی آتے ہیں۔ بیان کرنا ہمی آتا ہے۔ فی ھٰذَاالْقُرُانِ اس قرآن پاک میں۔ مِنْ کُلِ مَثْلِ ہر مم کی بیان کرنا ہمی آتا ہے۔ فی ھٰذَاالْقُرُانِ اس قرآن پاک میں۔ مِنْ کُلِ مَثْلِ ہر مم کی

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے نیچے کارس ز ، حاجت روا ، مشکل کشا ، فریا در س ، دست گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی عمو ما مکان یا در خت کے نیچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کوگری ہے ، چاسکتا ہے نہ ہر دی ہے ۔ اس احمق ہے کوئی پوچھے کہ اتنا بردا مکان مجھے کافی نہیں ہے کہ نیچے اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے۔ مشرک رب تعالیٰ کی ذات کا مشر نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر نیچے چھوٹے چھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جوا سے نفعے دے سکتے ہیں اور نہ نقصان ہے بچا سکتے ہیں جیسے کڑی کا جاس کا مادہ میٹریل باہر ہے نہیں لاتی جیسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو جاس کا مادہ میٹریل باہر سے نبیس لاتی جیسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو بہا کہ کامیٹریل وہ لوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

www.bestardubeaks.net

ذخيرة الجنان

کے موہوں سے نگلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال شمیں سائی ہے اللہ تعالی نے دُھیروں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ گھٹر یہ گڑون تا کہ دہ نصیحت حاصل کریں اور بات کو بھیں گوڑی نے گڑون تا کہ دہ نصیحت حاصل کریں اور بات کو بھیں گوڑی بھیں۔ گئر ذین عوج ہاں میں کوئی بجی نہیں ہے نیز ہوا پی نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی نہیں ہیں اور عربی سے واقف ہی نہیں ہیں اور عربی سے واقف ہی نہیں ہیں اس کی چاشی اور خوبیال نہیں ہی تھے ۔ زبان کی خصوصیات کو زبان کی خصوصیات کو زبان میں تھے ۔ زبان کی خصوصیات کو زبان والا ہی سمجھتا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سمجھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعارین سے پختہ اور گرے ہیں۔ ان کی با نگ دراوغیرہ کیا ہیں ہوی معقول میں ۔ گرات میں ایک استاد امام دین ہوتا تھا۔ مرز ائی تھا اور اینے آپ کو شاعر کہتا تھا۔ اس نے "با نگ درا" کے جواب میں" بانگ دہاں 'کھی۔ اس میں بردی تجیب جیب شسخر اس نیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

م آگر ہو بخھے سیجھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو پیکی ہیں چھیتی چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ بانگ درا' کا جواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت و بلاغت کوعر بی دان ہی تبھے سکتے ہیں۔ پھر آئ کی عربی اور اس دور کی عربی کا زیمن آسان کا فرق ہے۔ حاجی بحری جہاز کے اثر نے توان کو پانی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جران ہوتے کہ معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کو فکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی کے سے تھے۔ تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کھی

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَدُّهُمْ يَتَقُونَ تاكدوہ في جائيں كفرے بشرك سے،رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے فیچ جائیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ضرب الله مَنگلہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ریجھ کے ایک مثال کے بھر ہے غلام ہے فلام ہے فیا بیشتر گائے جس میں کئ شریک ہیں۔ یعنی اس کے گئ آقا اور مالک ہیں اس کی ملکست میں کئ شریک ہیں کیسے ہیں۔ مقالی مقالی جو ایک دوسر ہے کے ملکست میں کئی شریک ہیں اور شریک بھی کیسے ہیں مقالیس اسے کہتے ہیں جو اپنی منوائے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جو اپنی منوائے اور کسی کی ندمانے اللہ یوٹ طبی بالا نصاف "جوانساف پرراضی ندہو۔" انساف اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے ، ایساضدی آدی۔ تو مُنَشَرِ شُنُون کا معنی ہوگا آپس میں ضد کرتے والے۔

# مشرک کی مثال:

اس کوتم اس طرح بمجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میر اجوتا لاؤ ، ای وقت دوسر اکہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسر اکہتا ہے مجھے بازار سے سبزی لاکر دو۔ چوتھا کہتا ہے فور آمیر ہے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیر ابدن و باؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں صلح صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کر سلے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کر سلے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک اور تیس کس کا کام کر سلے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک دوسر کس کا کام کر سلتا ہے؟ کیا یہ غلام سہولت میں ہے یا وہ وَرَجُدُلا سَلَمَّا لِنِّر جُولِ اور ایک شخص کے لیے کہ اس کا ایک بی آتا ہے جب وہ تھم دیتا ہے اس کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کہ کہتے ہیں کا کام کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا والا موصد ہے ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا ہو اور اور موتا ہو آتا ہو آت

مشرک کی مثال ہے۔ یہی حال سرک کا ہے کہ بھی اس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس قبر کی تلاش ، بھی اُس ڈھیری پر بہنچا۔ عجیب قسم کے تخصے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاو رکھنا!انسان میں جتنا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیادہ تی وہم ہے۔ ایک سے داحت نہ کی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے نہ کی تیسرے کے پاس پہنچا۔ اور داحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ دب تعالیٰ کا کام ہے و اِن یُدو دُق اَسْ کے اُسْ کہ اِنتہا ہیں نہیں ہے یہ دب تعالیٰ کا کام ہے و اِن یُدو دُق اَسْ کہ اِنتہا ہیں نہیں ہے کہ دوسرے نہیں اس کو دور کرنے والا آپنس کے ساتھ جھلائی کا کوئن نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئن نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کی ساتھ کی کوئی نہیں دکر سکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کے ساتھ کھلائی کا کوئی نہیں دکر سکتا اس

ابوداؤد وغیرہ میں روایت ہے آتخضرت بھائی اسلام پر جارہ سے عجابداللہ بن عباس منطق چھوٹے ہے سے آپ بھی گرھے پر جیٹے گدھے پر جیٹے تھے۔ اس حال میں بھی آپ بھی گدھے پر جیٹے گذشے تھے۔ اس حال میں بھی آپ بھی گار سے برخوردار، اے برخوردار، اے بی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر نااللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِذَا سَا لَتَ فَالسَنَلِ اللّٰهُ اِذَا سَا تُحَدِّ بِاللّٰه "جب مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ سے مدوطلب کر ناللہ تعالیٰ سے مدولا ہوا ہو کہ تیرے لیے تکھا گیا ہے ساری گاوق جمع ہوکر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سے جود کہ تیرے لیے تکھا ہوا ہے تو ساری کا نناسہ جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی۔''یا در کھنا! بی قرآن کر یم اور حدیث ساری کا نناسہ جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی۔''یا در کھنا! بی قرآن کر یم اور حدیث شریف کا بنیا دی سبق ہے۔ نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ضار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حاجت شریف کا بنیا دی سبق ہے۔ نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ضار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حاجمت ردا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن ردا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن ردا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن

ہے، دہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے سی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالی کے سواکسی کے باس نہیں ہیں۔اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے باس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ عَلَا اِنْ عَلَا اِللّٰهِ عَلَا اِللّٰهِ عَلَا اِللّٰهِ عَلَى پڑھیا کی ذات گرای ہے بڑھ کرخدا کے ہاں کوئی ہستی نہیں ہے اور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالی نے آپ الن کے اس مرتم میں اعلان کروایا ہے فسسٹ آپ کہدی لا أَمْ لِكُ لَـ كُمُّ ضَدًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن]" مين تبهار في نقصان كاما لكنبيس مول\_' تم تورب دركنار لا أمُسلِكَ لِنَسَفُسِهِ، نَسفُ عُسا وَلَا صَسرًا [الاعراف: ١٨٨] " بين نبيس ما لك اينے ليے نفع نقصان كا\_" و نقصان كا ما لك الله تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آ دمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے پورے کا بور اایک مخص کے لیے ہے مل یَسْتُویْنِ مَثَلًا کیا ہے برابر ہیں مثال میں۔ بیاور وہ دونوں آسانی میں رہیں گے ا أَنْ خَنْدُ بِنْهِ مِنْ مُمَامِ تَعْرِيفُينِ اللّٰهُ تَعَالَيْ كَ لِيهِ بِينِ جَسَ نِهِ بات سنا دى اور سمجها دى اب مرضى ہے كوئى مانے يانہ مانے بنل كے تَرُ هُدُلَا يَعْلَمُونَ لِلَمَان مِين سے اكثر نہيں جانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔ -

کافرلوگ آنخضرت مُنْلِیَا کی تبلیغ ہے اُ کناکر کہتے تھے کہ چلواس کی فرینداولا وتو ہے نہیں یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوت جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مُنْلِیَا فوت ہوجا کی گا تو ہماری جان چھوت جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مُنْلِیَا فوت ہوجا کیں گئوت ہوجا کیں گئوت ہوجا کیں گئوت ہوجا کیں گئوت ہوجا کی گئوت ہیں اِنگے مُنِیْ فَرَات ہیں اور بِ ثُلَک وہ بھی مرنے مُنِیْ فَرَات ہیں تو خوشی کرتے ہیں؟ مُنْ نَافْسِ ذَائِقَةُ الْعَوْت " ہرنفس والے ہیں تو خوشی کرتے ہیں؟ مُنْ نَافْسِ ذَائِقَةُ الْعَوْت " ہرنفس والے ہیں تو خوشی کس بات ہراورکیسی کرتے ہیں؟ مُنْ نَافْسِ ذَائِقَةُ الْعَوْت " ہرنفس

نے موت کا ذاکفہ چکھنا ہے۔'' کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ
وَالْإِنْحِـرَامِ [سورہ رحمان]' جوکوئی بھی ہے زمین پرفٹا ہونے والا ہے اور باتی رہے گ تیرے رب کی ذات جو ہزرگی اور عظمت والی ہے۔'اللہ تعالیٰ کی ذات حَـیّ و قَبْسُوم ہے باقی اور کوئی شے نہیں رہنی فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔

عقيده حيات النبي ينطيف

تو آپ ہُلگینے کی وفات تو تطعی ہے اس کا اٹکارنہیں ہے کیکن وفات کے بعد احادیث متواتره سے ثابت ہے اور اس پراہماع امت ہے کہ تُعادُ رُوْحُهُ فِي جَسَيدِ ا ' مرنے والے کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں۔'' قبر میں جس وفت دفن کرتے ہیں روح کاتعلق بدن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ گونیک لوگوں کی ارواح کا ستعقر ،ٹھکا ناعلمیین ہے اور بدلوگوں کا متعقر اور ٹھکا ناتھین ہے۔لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔جس کی وجہ ہےجسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام علیٰ کی ہے پھر صدیقین ، پھرشہداء اور پھر عامۃ اسلمین کی ہے۔حتی کہ کافروں کو بھی قبر ، برزخ میں حیات حاصل ہےاورا گرقبر میں حیات نہیں ہےتو بھرعذاب نواب کس کو ہے؟ با تی په کهنا که جم قبر کوکو کھو د کر د کیھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بھئی اِنتہمیں کیا نظر آئے گا؟ (پیدنیاوی آئکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ عتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں!اگراللہ تعالیٰ دکھادے تو اور بات ہے۔ مرتب ) ہریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دریہ ہے سب کچھ نظر آجائے گا اور فرشتے کہیں گے اليَّنَهَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ [الاعراف: ٣٤] "كهال كَ وه جن كوتم الله تعالى سے ینچے نیچے پکارتے نتھے۔ 'یہ ہیں گے طُلُوا عَنَا '' وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ 'یہ مرتے وقت جوفر شنے ان کے ساتھ با تیں کرتے ہیں اور دہ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کیااس کا ہمیں بتا چلتا ہے ، کیا ہم من رہے ہوتے ہیں؟ یا بھر قرآن کا انکار کرو۔ حالا نکہ قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے ، نہ ڈاکٹر ، نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگی میں ان کی با تیں نہیں من سکتے تو قبر میں منکر کئیر کی با تیں کیسے من سکتے ہیں؟

صافظ ابن جرعسقلانی رئیلیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ "مومن کے لیے جو فرشتے قبر ہیں آتے ہیں ان کانام بیشر بنیر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کانام میکر نکیر ہے۔ "بیسب پچھ فق ہے۔ موت بھی حق ہے اور قبر کی حیات بھی حق ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی دفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی دفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے جھر قبر میں برزخ میں جو حیات می ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بھر پیغیبروں کی حیات ہے بھر مینین اور پھر شہداء کی۔ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و لگاتھ وُلُوا ہوئی نہیں اللہ ہوئی آموات بی اللہ ہوئی آموات بی اللہ ہوئی آموات بی اللہ ہوئی سیالہ تعالیٰ کے است میں آئل کے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ "

مما تیوں کی تاویل باطل :

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بینی روح زندہ ہے یا اس سے مرادجہم مثالی ہے بینی جمارے جسم کی فوٹوسٹیٹ۔ جسم مثالی کو یول سمجھوجیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی نہیں ہوتارات کوخواب میں جس ہے تہماری طاقات ہوئی ہے ہے کواس سے پوچھو کہ رات تیری میری طاقات ہوئی ہے۔ وہ کہے گا جھے تو معلوم نہیں ہے۔ بید طاقات جم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی ک حیات ہے۔ لیکن قر آن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔ قر آن پاک میں لفظ ہیں و لا تقویلوا میں نہو جو تو لا تقویلوا ان ہے۔ نہ توقل ندروح کو کیا جاتا ہے نہ جسد بہر قبیل کو جو تو کی ہوتا ہے اور برقالی ہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا وہ فظرا ہے گا جی کے ہیں۔ نہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا وہ فظرا ہے گروہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ ہم ان کی زندگی دیکھنا یا ہمی تو نہ فظرا ہے گئی نہ بھوا ہے گئی۔

تو آپ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ette ette et<del>te et</del>t

فَكُنَّ ٱظْلَمُ مِنْ كُنَّ بَعَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَةُ الكِيْسُ فِي جَعَنْهُ مِثْوًى لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جُاءَ بِالصِّدُقِ وَصَكَّقَ بِهَ أُولَيِكَ هُــُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُرِمًا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَبِيهِ مُرِّذَٰ لِكَ جَزَوُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواَ الَّذِي عَيهِ لُوْا وَيَجْزِيَهُ مُ اَجْرَهُ مُ رِياً حُسَنِ الَّذِي كَانُوْ الْعُمْلُونَ ٥ ٱلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْكَ اللهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالْآنِينَ مِنَ دُونِهِ وَ مَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُولِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِيلٌ ألَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِعَامِ ٩ وَلَيْنُ سَأَلْتُهُمُ مُن خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوٰلَنَ اللهُ قُلْ آفَرُ عُلِي تُمْ مَا تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادِنِي اللهُ بِضُرِّهُلُ هُنَّ كَيْتِفْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَجْمَةِ هَلُ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهُ قُلْ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ بِيَتُوكُلُ الْمِتُوكِيِّلُوْنَ@

فَمَنُ لِيَلُون مِ اَظْلَمُ رَيادِه ظَالَم مِشَنُ الله كَذَبَ عَلَى الله كَذَبَ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله الله عَلَى ا

ليه وَالَّذِي اوروه عَض جَاءَبِالصِّدْقِ جُولايا بِ عَإِلَى وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تقدیق کی اُولیّات کھے انْمُتَّقُونَ کی لوگ ہیں پر ہیز گار لَهُمْ مَّايَشَآءُون ان کے لیے ہوگا جووہ جائیں گے عِنْدَرَبَّهمُ النارب كمال فلك جَزَّ وُالْمُحْسِنِيْنَ يبدله مِنكَى كرنے والول كا يُسْكِفِّهُ اللهُ تَاكِمِ مَا وَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمْ النَّاسَ أَسُوا الَّذِي عَمِلُوا وہ يُرے مل جو انھول نے كيے ہيں و رَخْرِيَهُ مُ اور تاكدان كو بدلدوے آجُرَهُمْ ال كاجركا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْايَعْمَلُونَ بَهْرُوهُمُل جووه كرتے تھے آليس الله كيائيس بالله تعالى بكاف كافي عَبْدَهُ الين بندے كے ليے وَيُخَوِّفُونَكَ اوروه دُراتے بيل آپكو بالَّذِينَ ال ے مِنْ دُونِهِ جواس سے نیج ہیں وَمَنْ یُضْلِل اللهُ اورجس کواللہ تعالی مراه كردے فكاله مِنْ هاد تبين إس كوكوتى بدايت دين والا وَمَنْ يَّهُدِاللَّهُ اورجس كواللَّدتعالي مرايت وس فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلِ لِيل كُونَي تَبِيل اس کو ممراہ کرنے والا اکئیس الله کیانہیں ہے اللہ تعالی بعزیز زبروست ذى الْيَقَامِ انْقَام لِين والله وَلَهِنْ مَا لُتَهُمْ اوراكرات ان ے یوچیں مر خکو السموت مس نے پیدا کیا ہے آ سانوں کو وَالْأَرْضَ اورز مِين كُو لَيَقُونُنَ اللهُ البته ضرور كبيل كالله تعالى في بيدا كيام قُلُ آب كهوي أَفَرَءَيْتُهُ بَلَاوَتُم مَّاتَدُعُونَ جِن كُوتُم

پکارتے ہو مِنْدُوْنِ اللهِ اللّٰدُتُعَالُ سے نِنجِینی اِن اَرَادَ اِنَّاللَهُ الراراده کرے الله تعالی میرے بارے میں بِضَرِّ تکلیف کا هَلْهُ قَنْ کُیشَفْتُ ضَرِّهَ کیا یددور کر کے جی اس کی تکلیف کو اَوْاَ رَادَ نِی بِرَحْمَدِ یا اللّٰہ تعالی اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلْهُ قَنَّ مُسْسِکُ رَحْمَتِهِ کیا یہ روک کے جی الله تعالی کی رحمت کو هُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میرے لیے الله تعالی کی رحمت کو هُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میرے لیے الله تعالی کافی ہے عَلَیْهِ یَتُو کے الله میرے لیے الله تعالی کافی ہے عَلَیْهِ یَتُو کے الله میں بھروسہ کرتے ہیں بھروسا کرنے والے۔

الله جارک و تعالی کا ارشاد ہے فکن اَظْ لَکُ مِینَ اَلله کی رب تعالی پرجھوٹ مخص سے کے ذرب تعالی پرجھوٹ بولا الله تعالی پر برب تعالی پرجھوٹ بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا ، رب تعالی کی مطرف اولا دکی نبعت کی مشرکیین مکھنے کہا کہ الله تعالی کے شرکی بیں و قالت الله و دُول الله و قالت النّع ملائی الله الله الله الله میں اور نساری نے کہا میسی خاصی الله تعالی کے بیٹے بیں اور نساری نے کہا میسی خاصی الله تعالی کے بیٹے بیں اور نساری نے کہا میسی خاصی اولا و کی نبعت کرتے ہیں یہ تو یہ جو رب کا شرک بناتے ہیں اور رب تعالی کی طرف اولا و کی نبعت کرتے ہیں ہیں ۔ برے ظالم ہیں ۔

 وَلَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ كَيْ طَرِفَ اولاد كَي نَبِيت كَرِنَا اللهُ تَعَالَىٰ كُوجُمُلَا نَا ہے۔ تو الله عَلَىٰ كُوكائى و بنا ہے اور رب تعالیٰ كی طرف ترک كی نبیت كرنا رب تعالیٰ كوجُمُلا نا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم كون ہے جورب تعالیٰ پرجموٹ بولتا ہے وَگذّت بِالقِصَدُ قِ اوراس سے بڑا ظالم كون ہے جس نے جھٹلا یا سچائی كو سچائی كی پہلی چیز قر آن كريم ہے بيدالله تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن كريم ہے بيدالله تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن كريم ہے بيدالله تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن كريم ہے بيدالله تعالیٰ کی پہلی جیز قر آن كريم ہے بيدالله تعالیٰ کی پہلی جیز قر آن كا الكاركر نے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم كوئى نہیں ہے اِذْ بَحَاءَہُ جس وقت پنجی ان كے پاس سچائی تو انہوں نے اس كوجھٹلا یا آئید سے فِ بَحَمَنَهُ مَنْ وَ مَن مِن كَلَىٰ مَنْ مُنْ وَ مَن كُور وَں كا۔ انكاركر كے كتنا عرصہ زيمور ہیں لؤنے ہے فیرین كیا نیور خرجی شكانا كافروں كا۔ انكاركر كے كتنا عرصہ زيمور ہیں گئے مریں گئے كھكانا دوز خرجے۔

## منكرقرآن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کہ قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلانے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا افکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکفریب ہے۔ مثلاً: دیکھونیہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانے ہیں اور آب شک کے ایک تھی تر آن کریم کی تکفریب ہے۔ مثلاً: دیکھونیہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانے ہیں کروح آبیت خاتم النہیں کو بھی مانے ہیں گرفاتم النہین کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر میر کرتے ہیں کہ خاتم النہیں ہونے کا معنی ہے۔ (وہ تعبیر میر کرتے ہیں کہ خاتم النہیں ہونے کا معنی ہے کہ آپ ہوئی کے خاتم النہیں ہونے کا معنی ہے کہ آپ ہوئی کے بعد جینے پنجیر آ کیں گے وہ آپ ہوئی کی مہر کے ساتھ آ کیں گے وہ آپ ہوئی کی کہ کہ کہ ساتھ آ کیں گے۔ حالانکہ خاتم کا معنی آئی خارت نے بھی سمجھا ہے۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی ہے اور صحابہ کرام میڈلئے ، تا بعین اور پوری امت نے بہی سمجھا ہے۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ مرتب: نواز بلوج )

ای لیے تمام اسلامی فریقے ان کو کا فریکتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بچے مجے کا فرہیں۔اس طرح جو تخص قرآن یاک کے احکام کو جابرانہ، وحشانہ اور طالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ے ۔ جوآ دی ہے کے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اس وفتت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آخی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہواہے۔ لیل وغارت ،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہاور نے ایک تبحویز بھیجی ہےتم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مرد کوطلاق دیا کر ہے۔ یہ نجو پر نظریاتی کوسل تک پہنچ بھی ہےاب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔ اور قر آن کہتا ہے۔ وَ اَسْتَشْھے۔ لُوا شَهِيُ وَيُسِن مِنْ دِجَالِكُمْ فَالِنُ لَهُمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَ أَتَن [البقرہ: ٣٨٣]'' اور گواہ بنالود د گواہ اینے مردوں میں ہے پس اگر نہ ہوں مردتو ایک مرد اوردوعورتیں ہیں۔' قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كالضيار الله تعالى في مردكود ياجه إذا طَلَقتُهُ اليِّسَاء [ سورة طلاق] بيساري باتيل قرآن وحديث كے صرح احكام كي خلاف ورزي ہيں۔ان ے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا یا سجا کی کو اِذ كِمَاءَهُ جبوه بَيْكِي ال كيال النيس في جَعَشَة مَفُوّى لِلْكَفِرينَ كياليس ب جہنم میں ٹھکا ٹا کافروں کے لیے ۔ یقینا بیلوگ کافر ہیں ادر ان کا ٹھکا ٹا دوزخ ہے 🛮 👵 الَّذِينَ جَمَاءَ بِالصِّدْقِ اوروه ذات جولا فَي سِجَا فَي رحضرت محمد رسول الله مَّالْتَيْنَ كَا فَات گرامی وصَدَقَ بِ اوروه ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق باللہ جواس کے پہلے مصدق ہیں۔ آنخضرت مُل کے حضرت ابو بکر بواق کے سامنے و کر کیا کہ اللہ

تعالی نے جھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے اسی مقام پرفور ا بلاتو تف ندوایاں پاؤں اپنی جگہ ہے ہٹانہ بایاں باؤں اپنی جگہ ہے ہلاکہا المسنت و وَصَدَّ اَفْدِ تَ نُهُ وَایاں پاؤں اپنی جگہ ہے ہٹانہ بایاں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔'' حالا تکہ اس وقت حضرت ابو بکر بڑاتھ کی دو بیویاں تھیں ماں باپ بھی زندہ تھے اولا وجوان تھی دوست احباب بھی شھے ۔ یہیں کہا کہ میں ماں باپ سے مشورہ کرلوں ، بیویوں سے پوچھلوں ، دوستوں ہے مشورہ کرلوں نہیں! فور اُایمان لائے اور تقدیق کی ۔ تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ ہیں ۔ عورتوں میں سب میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت فدیج الکبری بڑاتھ ہیں اور نکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت زید بن حارث بڑاتھ ہیں اور بکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث بڑاتھ ہیں اور بکوں میں سب سے پہلے ایمان

## حضرت ابوبكرصديق رَحْلَة كوصديق خودخدان كها:

امامرازی فرماتے ہیں کہ صَدَّق بِہَ کا پہلامصداق حضرت الو برصدیق بھت ہیں اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرنے والے آئیں گے وہ تمام صَدَّق بِهِ کا مصداق ہوں گے۔ اور بہصدیق کا لقب ان کو بندوں میں ہے کی نے نہیں ویا۔ چنانچ مسنداحد حدیث کی تناب ہے جس میں امام احمد بن محمد بن ضبل جینیہ نے پچاس ہزار حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی بڑات خلیقۃ المسلمین تھے کا فی مجمع خلات آدی نے کہا قال ابو بنکو مالىصديق کہ ہے بات ابو برصد بی بڑات کی جس کی بیاس آدی نے صدیق کالفظ بولاتو حضرت علی بڑات نے فرمایا می قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کالفظ بولاتو حضرت علی بڑات نے فرمایا می قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کالفظ بولاتو حضرت علی بڑاتہ نے فرمایا می قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کی اور نہ تخضرت میں ہے نے فرمایا می قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کیا اور نہ تخضرت میں ہے نے ان کو صدیق کہا ہے ( تو

وه صدیق کیے بن گئے؟) چرفر مایا بَلُ قَالَ الله تعالی لهٔ صِدِیقًا بلکه ان کوالله تعالی من صدیق کیا ہے بعنی حضرت ابو بمرصدیق بی بی کو کوصدیق لقب نہ میں نے دیا ہے نہ آخضرت میں ہے ایک طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔الله تعالی نے ان کوصدیق کا لقب دیا ہے۔ تو صَدَق بِهَ کا پہلا مصداق حضرت ابو بکرصدیق بی جومومن بیدا ہوگا اور حق کی تصدیق کرےگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

تو فرمایا کہ جوت لے کرآ مااور جس نے اس کی تصدیق کی آو آبک تھ مُذالْمُتَّقَوْنَ یمی لوگ میں پر ہیز گار۔اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھینے والے 📑 کھُھُ مَّا تَشَاآبِوْنَ ان کے لیے ہوگا جو پچھوہ ویا ہیں گے عند زیّھنہ اینے رب کے ہاں۔ یہاں تک کہا گر کوئی ہوامیں اڑنا جا ہے گا تو وہ ہوا میں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔ بیرب تعالی کا دعدہ ہے۔ ذٰلِكَ جَرَبْ وُ الْمُهُ خِينِيْنَ سِير بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے ایٹ کی بھر اللّٰہُ عَنْہُمْہِ تا کہ منادے اللہ تعالی ان ہے۔ اَسْوَ اَالَّذِیٰ عَبِلُوٰ ۱ وہ بُرے اعمال جوانھوں نے کیے ہیں ۔ پیغمبروں سے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گنا ہوں سے صرف پیغمبریا ک ہیں باتی کوئی ایسانہیں ہے جس ہے کوئی شکوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام منتک ہے بھی ہو ئے ہیں مگران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن یاک میں نازل فر مائی۔مثلا : ابتداء ً رمضان المبارک میں رات کوبھی بیوی کے یاس جانا جائز نہیں تھا۔ جوصحت مندنو جوان تھےان ہے مبرنہ ہو۔ کااور دمضان المبارک كى راتول من بويول كے ياس علے كئے عَلِمَ اللّٰهُ ٱنَّكُمْ تَخْتَانُونَ ٱنفُسَّكُمْ كَ

الفاظ کے ساتھ ان کا گناہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر فقت ک عکیہ کم و عَفا عَنْکُم [البقرہ: ۱۸۷] کے جملے کے ساتھ معاف فر ما دیا۔" پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے او پر رجوع فر مایا اور تمہیں معاف کر دیا۔" تو آتی یہ و م الزّحف میدان جنگ میں پشت پھیرنا جب کہ دشمن دو گناہ وگناہ کیرہ میں سے ہے۔ ہاں! اگر دو گناسے زیادہ ہوں تین گناہوں، چارگنا ہوں تو پھر پشت پھیرنا گناہ نہیں ہے۔ پھر اجازت ہے لیکن پھر بھی اگر پشت نہ پھیریں تو عزیمت ہے، ان کی جراجازت ہے لیکن پھر بھی اگر پشت نہ پھیریں تو عزیمت ہے، ان کی جراجازت ہے۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا ہے غَذَا سِتُونَ وَهُمْ سِتُون الفًا وَ مَعَ هٰذَا تُولُوا مُدُيرِيْنَ '' ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔' اور حدیقۃ الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ رہن نے چالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ بیئر بیت ہے۔ احد کے مقام پر بیشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں جضرت عثان بن عفان رہاتہ بھی تھے جن کوآج تک غلط کارلوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ال بات كاذكركرتے موئ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّہ السّتز كَهُمُ الشّيطانُ بِيعْفِي مَن كَسَبُوا " بِخْك ال كو پُسلا ياشيطان نے بعض كمائى كى وجہ ہے كدان كو جانوں كى فكر والى وكة تك معافى كالله عنهُمْ [ آل عمران: ١٥٥] " اور البتر تحقیق معافى كاعلان وياان كو اللہ تعالی نے ۔ "ان كى لغزش بیان فرمائى اور پورى تاكيد كے ساتھ معافى كاعلان فرمادیا۔ يونكه عربی قاعدے كے مطابق ماضى برقد وافل مواور ساتھ لام مجمى تاكيد كانو بہت زيادہ تاكيد موجاتى ہے۔ معنى موگا البتہ تحقیق اللہ تعالی نے ان كومعافى كردیا۔

#### مگر دشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالیٰ بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُ مُرَا جُرَهُ مُر الله تعالی ان کو بدله دے گا یا خسی الّذِی گانُوا یَعْمَدُون الله تعالی ان کے اجھے اعمال کا جودہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معاف کردیے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آخضرت عَلَیْنَ کو ڈراتے تھے دوطرح ہے۔ ایک تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبود دول کی تر دیدکرتے ہیں کہ لات بچھیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار نہیں ، عُرِث کی بے بس ہے ، ہمل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معبود شمصی نقصان بہنچا کیں گے۔ اور دومرااس طرح کہ جوان میں ہے منہ پھٹ شم کوگ ہوت تھے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں ہم تم ہے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اکیئے اللہ بیکافی عبد نہ کیا اللہ تعالی اپنے بین کی بردے کے لیے کافی نہیں ہے ویٹے وقو قدی کے اللہ تعالی اپنے بین میں دورہ کے اللہ تعالی اپنے کو ڈراتے ہیں آپ کو باللہ تعالی اپنے کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ تعالی سے نیچ ہیں۔ یہ مصنوعی معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے دب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی نے نے ہیں۔ یہ مصنوعی معبودوں سے آپ کو ڈرائے ہیں میں دوایت ہے کہ صحابہ کرام میکٹے آپ نے تا عدہ پہرہ دیے تھے۔

ایک بیوقع پر آپ منطق بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام منطق بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام منطق بھی تھے ہوئے تھے۔ تھے۔ آپ منطق کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی نیک بندہ آجائے کہ میں کچھ آرام کر لول ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن الی وقاص بنات سے دل میں بیہ بات ڈالی کہ

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ مالی ہی تھے ہوئے ہیں شایداس طرف کسی کی توجہ نہ ہولہذا آج رات کو میں بہرہ وول گا۔ آپ مالی فی خیمے ہیں تشریف فرما ہے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی مصرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی تجھے جزائے فیرعطافر مائے میرے ول میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذراسا آرام کرلوں تھوڑا سا وقت گررا تو آخضرت میں کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذراسا آرام کرلوں تھوڑا سا وقت گررا تو آخضرت میں کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذراسا آرام کرلوں آخور بنوالی نے میں میری مفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیہ تیت نازل فرمائی و اللہ کہ یکھو میت ہوئی اللہ تعالی کے بعد آپ کا کوئی بہرے دار نہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیتے ہے۔

 اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِینَهُمْ سُبلنا [العنکبوت: ۲۹]

'' اور وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف اکیئس اللّٰہ فِعَیز نیزِ ذِی انْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ عالب انتقام لینے والا۔ یہ آپ کولات ، منات ، عز کی سے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شخص نے پر عالب ہے اس کے پاس تمام تو تیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فر اسے ہیں کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ ہم ور اللّٰہ ہی کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ ہم ور اللّٰہ ہی کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ ہم ور اللّٰہ ہی کے بیاس تمام تو تیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ میں قر اسے ہیں کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ علی اللّٰہ ہو کیا کیا معنیٰ ؟

وَلَهِنْ سَانُتَهُمْ مِنْ خَلَقَ الشَّهُوٰتِ وَالْأَرْضَ اورالبنة آب ان مشركوں سے سوال کریں کے کس نے بیدا کیا ہے آسانوں کواور زمین کو کیفو کُٹَاللّٰہُ البتہ ضرور کہیں کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر ۸۷ یاره۲۵ میں ہے۔ وکے بن سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ " اوراكرات ان سے سوال كري كدس نے بيداكيا ہے ان کوتو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں ماننے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آپ كبدري أَفَرَءَيْنَهُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ بَلْاوَتُمْ جَن كورِكارتِ موالله تعالی ہے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس سمجھ کر، میہ تتلاؤ اِن آرَادَ نِی اللّٰهُ بضَرِ اگرارادہ کرے اللہ تعالی میرے بارے میں تکلیف کا ،نقصان پہنچانے کا ھَلْ هُنَّ كَيْسِفْ مُ ضَرَبَ كَيابِهِ دوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔ الله تعالیٰ كی طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بہتہارے بناوٹی معبود کیااس کودورکر سکتے ہیں؟

دوسرى تن أوارَادَني بِرَحْمَةٍ باراده كريالله تعالى محصر مت بهنجان كا، مجهر حمت سے نواز ناچا ہے مَلُ هُنَّ مُنسِكَ أَرْخَمَتِهِ كيابيروك سكتے ہيں اس كى رحت کو۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے ، نہ ضار ہے ،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا ، نہ جاجت روا ، نەفرىياد رس - خدائى اختيارات الله تعالى نے کسى كۈنبىل دىيے ـ اگر كسى كومل سكة توحفرت محمد سول الله مَنْ اللهُ مَنْ أَلَيْكُ كُو مِلْتُهُ مَرُ اللهُ تَعَالَىٰ نِهِ آبِ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ فِي كَ مِن اعلان كروايا قُلْ لا الملك لكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَلَا [سورة جن] " آب فرمادي كهيس تمہارے لیفع نقصان کاما لک نہیں ہوں۔ 'اورسورۃ الاعراف یارہ میں ہے ڈیل لًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لا ضَوًّا " آپفرمادي من اين نفع نقصان كاما لكنبيس ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں را چہ رسد'' اور کوئی کس باغ کی مولی ہے؟ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے میں قُل آپفر مادی حسین الله میرے لیے اللہ تعالی کانی ہے مجھے اور کسی کا كُونى خوف نيس ؟ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوجِّلُونَ اى يربحروسا كرتي بين جروسا كرنے والے۔ ميں نے پہلے تو كل كامعنى بتلايا تفاظا ہرى اسباب اختيار كر كے ان كالتيجہ رب تعالی پرچھوڑ ناتو کل ہے۔ شاعرنے کیا خوب کہاہے:

> ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس ننجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کردنا پھراس کا بتیجدب پرچھوڑ و چھری تیزنہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میر ارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں تغطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کوشریعت میں تغطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقَوْمِ إِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالِينِهِ عَذَا اللَّهِ يَعُوزِيْهِ وَيَعِلُّ عَلَيْم عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا آنُزُلْنَا عَلَيْكَ الكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْعَقِيَّ فَكُن اهْتُلَى فَلِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَاثْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا، غُ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِ مُربِوكِيلِ قَاللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْتِهَا وَالْكِتِي لَمْ تَمُنْ فَيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ الْكِيْ فَظَى عَلَيْهَا الْمُونِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَنَّكُ إِنَ فَ ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَتَكَفَّكُرُونَ ﴿ آمِ النَّخَانُ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاء قُل آولؤ كَانُو الاينيلكُون شَيًّا وَلايعقِلُون قُلْ يِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْإِرْضِ ثُمَّ الْكَ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَلَاهُ الثَّمَازَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ يِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إذاهُ مُ لِينُتُكِنُونُونَ ٩

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حق کے ساتھ فَمَن اهْتَدٰی کی جس نے ہدایت یائی فیلنَفیہ توایئے نفس کے لیے وَمَنْ ضَلَّ اور جُوكُمراه موا فَائْمَا پس پختہ بات ہے يَضِلُّ عَلَيْهَا وه مراه مواج الى ي وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مْ بِوَكِيْلِ اور بيس بي آپ ان يروكيل أَمَلُهُ يَتَوَقُّ الْأَنْفُسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَيْحَ لِيرًا بِعِالُولِ عِينَ مَهُ مَهَا ان كى موت كوفت وَاتَّتِي لَهْ تَمْتُ اوروه جانين جونيس مرتين في مَنَامِهَا ان كى نيند مِن فَيُمُسِلكَ اتَّبَى لِين روك ليمّا بهاس كو قَطْهي عَلَيْهَ اللَّهُونَ جَسَ ير فيصله كرتا معوت كا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى اور جيورُ ويتاب دوسرى كو إلى أَجَلِ مُستَّحى الكه مقرر ميعادتك إنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَتِ بِشُك اس میں البته نشانیاں میں یقور یتنفکرون اس قوم کے لیے جو غوروفكركرتى م أجاتَّخَذُوا كيا انھوں نے بناليے ہيں مِن دُونِ اللهِ الله تعالى سے نیچے نیچے شَفَعَآءَ سفارشی قُلُ آپِفرمادیں أوَلَوُ كَانُوا كَيَا أَكْرِجِهِ وه لَا يَمْلِكُونَ شَيْنًا نهون ما لك كى شے كے وَلَا يَعْقِلُونَ اورنهوه عقل ركهت مول قُل آپفرمادي يَتْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے مسفارش لَهُ مُلكُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ الى كے ليے ہے شاہی آسانوں کی اور زمین کی شہر الدّیو تُرجَعُون پھرای طرف تم الوالعَ جَاوَكُ وَإِذَاذُ كِوَاللَّهُ وَحُدَهُ اورجب ذَكر كيا جاتا بالله تعالى

وصدة لاشريك الشمارَّت المكرت بي قَلُوْب الَّذِينَ ول الناوكول كَ لَا يُؤْب الَّذِينَ ول الناوكول كَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْلَّخِرَةِ جوايمان بيس ركعة آخرت بر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اورجس وفت ذكر كياجاتا ہے الن كا مِن دُونِةً جواس كے نيچ نيچ بيس إذَا هُهُمْ دَنْ تَنْشِرُ وْنَ تُواجِا تَا ہے الن كا مِن دُونِةً جواس كے نيچ بيس إذَا هُهُمْ دَنْ تَنْشِرُ وْنَ تُواجِا تَك وه خوش موجات بيس -

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت پڑھی نے فتی بیان کرنے میں کسی قسم
کی کی اور کوتا ہی نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جو وحی ان پر
نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیوٹی
میں شامل ہے کہ جو پچھان پر نازل ہوا ہے اس کومن وغن پہنچا کمیں ۔ دوسر ہے گو گوب سے
تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کیس یا لالج میں آکر فت کو چھیا کمیں یا گول مول کرجا کمیں گر اللہ تعالیٰ
کے پیغمبران سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے قو می بولی اور زبان
میں بتایا اور سجھایا۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہ و مَا اَدَسَلْنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِنَ لَهُمْ اِلْرَائِيمِ : ٤]' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تا کہ وہ بیان کر سان کے لیے۔' اگر پینیبرا پی قومی بولی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہ سکتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمت پوری کر دی تا کہ کوئی معتبر امن نہ کرے اور نہ کسی کواعتر امن کرنے کا موقع لے ۔ ویسے دنیا میں خالف اعتر امن کرنے کا موقع سے ۔ ویسے دنیا میں خالف اعتر امن کرنے سے باز تو نہیں آئے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آ وی ضد وعناو پر اڑ

الله تعالى فرمات بين قُلْ آپ ان سے كهدويں يَقَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى

···········besturdubooks.net

مَكَانَيْكُ مِي الصميري قوم تم ممل كروايخ طريقي يربي ناراضكي باجاجازت نبيس ب کتم کفرشرک بیمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری ہا تیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اين طريقے پر عمل كرو إنى عَامِل بيشك مين عمل كرنے والا موں اپنظریقے پر فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِیں عَن قریب تم جان لوگے مَن بَانتُه عَذَاتِ يَغَزنِهِ مَن بِرا تا عِنذاب جواس كورسوا كردے كاركمايخ طريقے يمل کرولیکن اتنی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذلیل درسوا کر دیے گا 👵 نَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُنْقِيْرُ اوركس براتر تا بعداب دائى دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔ اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی شمصیں زبردی منانہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے شمصیں اختیار دیا ہے جوجا ہوا ختیار کرواین مرضی سے فسمن شآء فَلْیُومِ مِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْیَكُومِ [سورۃ الکہف]'' پس جو چاہے مرضی ہے ایمان لائے اور جو جاہے مرضی ہے کفر اختیار كرے۔''الله تعالىٰ نه تو كسى كوا يمان پرمجبور كرتا ہے نه كفر پر \_ پيٹمبروں كے ذريعے حق و باطل سے آگاہ کردیتا ہے اور انجام بھی بتادیتا ہے۔ قرمایا اِنّاۤ اَنْدَ لْنَاعَلَيْكِ اُلْكِتْبَ اللنَّاسِ بالْحَقِّ بِعِثْكَ ہم نے نازل كى آپ يركتاب لوگوں كے ليے تق كے ساتھ ۔ بير ساری قوموں کے لیے ساری و نیا کے لیے ہدایت ہے۔ کاش! کوئی اس کتاب کواول تا آ خرسمجھ لے ان شاء اللہ تعالی وہ صحیح معنی میں انسان بن جائے گا۔ بیچق کے ساتھ اتری جاس میں قرب کی اتم اس میں این فرن الفتدی فیلنفسه بی جس نے بدایت حاصل کی توایے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَمَنْ خَلَ اور جو مُراہ

ہوا فَاِنْمَایَضِلُ عَلَیْهَا پی پختہ بات ہوہ گراہ ہوا ہای پر۔اس کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی،اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو ہوں کے لیے ہاور سب کے لیے مام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہاور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بھنا ۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آ دمی ایک آ یہ سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آ دمی ہزار نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آ دمی ایک آ بیت ترجم کے ساتھ سیکھتا ہے اور ایک آ دمی ہزار نفل پڑھتا والے سے زیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر کی خاتم کی کا فی وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمایا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مُ بِوَ جِیْلِ اور نہیں ہیں آپ ان پروکل۔ آپ تو ملخ ہیں اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلغ [شوریٰ ۴۸٪]" آپ کے ذمہ ہے تن کی بات بہنچادیا۔"
منوانا آپ کے فریضے میں داخل نہیں ہے جو مان لے گا وہ نوش قسمت ہے اور برقسمت ہے جو ضد پر از ار ہے گا۔ آگ اللہ تعالی فرماتے ہیں اَنلہ بَتُو فَی الْاَنفُسَ حِیْنَ مَوْیَهَا اللہ تعالی سُخ لِیْنَ اللہ بَتُو فَی الْاَنفُسَ حِیْنَ مَوْیَهَا اللہ تعالی سُخ لِیْنَا ہے جانوں کو، روجوں کو ان کی موت کے وقت ہر جان دار چیز کے بدن میں روح ہے جب تک بدن میں روح ہے، حیات ہے، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے میں روح ہے جب تک بدن میں روح ہے، حیات ہے، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے گا نمونی کی مطانا بھی ہضم ہوگا بدن کا سار انظام چلتا رہے گا۔ جتنی زندگی کسی کو اللہ تعالی نے دی کو بدن سے کھنے لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے اور موت کا ارادہ کرتا ہے توروح کو بدن سے کھنے لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبض چلتی ہے سارانظام ختم ہوجا تا ہے وَالَّتِیْ لَمْ قَدَمْتُ فِیْ مَنَامِهَا اور وہ جانی جونیس مرتبی ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روح کو اتعلق بدن کے ساتھ اس کی میند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روح کو اتعلق بدن کے ساتھ اس کی اس تھ اس کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے گیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روحوں کو کھنے کی ساتھ اس کی ساتھ ان کی کی اس کی ساتھ ان کی کی کی کھنے کی کی کی کو کھنے کی کو کی کی کی کی کو کی کی کھنے کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی ک

کانیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گوروح با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور ہا ہوتا ہے روح اندر سے نکلی نہیں ہے بیش بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے نیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل کھینچ لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہیش چلتی ہے ، نہ سانس لے سکتا ہے ، نہ کھانا بھنم ہوتا ہے ، نہ بدن کی نشو وٹما ہوتی ہے۔ پھراس کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی ہوی وہیں کھڑے ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی ہوی وہیں کھڑے ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی ہوتا ہے ، نہ بدن کی شو تا ہے ۔ ''جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ ''جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ ''جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ انتخابی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ کی تو تا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ کھیں ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ کی تو تا ہو کہ کہ جس سے نکیرین کے سوال سجھ سکتا ہے ۔ '' جسم کے ساتھ کی تو تا ہو کہ کو تا ہو ت

کیرین سوال کرتے ہیں من ڈبکت تیک آومی جواب دیتا ہے دہیں الله ۔ وہ کہتے ہیں من نبین سیال کرتے ہیں محمد دسول الله مالین ہیں ہے۔ پھروہ کہتے ہیں منا دین نبین سیکتا ہے دینی الاسلام ۔ اور کافر بہترک بمنافق سے جب سوال کرتے ہیں من دبین تو وہ کہتا ہے مناہ مناہ لا آدری میری برشمتی میں نبیں جانتا ۔ وہن میں گرکے جب وائیل آتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آبٹ بن رہی ہوتی ہے۔

## سفارشیون کی اقسام:

آآ ....ایک تو جان دارلوگ بین جیسے در سواع ، یغوت ، یعوق ، نصر ، فرشتے ، عزیر بر بیابی میسلی بیابی ۔ جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ بیان کی تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے دہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں جین جوں گے؟ مثلاً : عیمائی کہتے ہیں کہ عیمائی ساتھ بین کہ عیمائی بیابی کہ عیمائی ساتھ بین کہ عیمائی بیابی کے عیمائی بیابیا۔ عیمائی بیابی دیابی مالیا جاراعقیدہ یہ ۔ جاراعقیدہ یہ ، جاراعقیدہ یہ ، جاراعقیدہ یہ اور ادھران کا یہ نظریت میں مالیت کوزندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا جاراعقیدہ یہ ، جاراعقیدہ یہ ، جارائی گیا ہے اور نہ ولی پر چنا ھالیا گیا

آآ ...... اور دوسری قتم سفارشیول کی ، بت ہیں۔ جوانصوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکارر ہا ہے؟ لیکن ایک بات یا در کھنا! وہ محض بتوں کی بو جانہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس سکلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس سکلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں سلے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پھروں کی بوجا کی نے نہیں کی ۔ بیبال ہندو ہوتے تھے دب پوجا کی نے نہیں کی ۔ بیبال جو عمر سیدہ بزرگ جیں ان کو معلوم ہے کہ بیبال ہندو ہوتے تھے جب تھے دہ میں جیں کلو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے تھے جب تراشے تراشے تراشے تراشے باج سیر کارہ جاتا اور ان کے کی بزرگ کی شکل پر ہوجا تا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانے اور سارا کچھ کرتے ۔لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراشے تراشے تراشے دی کھوگل بن جاتی تو پھر اس کی پوجا شروع

کرد ہیتے۔

تو دراصل ان کی ان بزرگول کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ ان پھرول کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جوتمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذول کے ساتھ تو کسی کو مجت نہیں ہان سے بہتر اور زم کاغذی ہیں ان کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جمن کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہاگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کوعقل ہو ۔ قُلٰ ۔ آپ کہہ دیں یشوالشفاعیة جمنیا اللہ تعالی کے لیے ہے سفارش - اللہ تعالیٰ کے لیے سفارش کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ مَنْ ذَالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [ آية الكرى: ياروسم] "كون ب جواس كسامن سفارش كرسكي بغيراس كى ا جازت کے۔'' قیامت دالے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی ،سب لوگ پیاینہ میں ڈویے ہوئے ہول کے حضرت آ دم ملطان کے باس جائیں گے کہ آپ سے جماری سل جلی ہے الله تعالیٰ کے بال سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے تفسی نفسی تفسی کس منہ ہے جا وُں ؟اگر اللہ تعالیٰ نے جھے سے یو چھ لیا کہ ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دول گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالے کے باس جا کئیں گے،حضرت ابراہیم مالیاہے کے باس جا کئیں گے،حضرت مویٰ مالیاہے کے یاس جائیں گے،حضرت عیسیٰ ملتے ہے ماس جائیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آنخضرت ﷺ کے پاس آئیں گے۔میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام

محودجس يرلواء الحمدلبرار بابوكا جمد كاجهندا المقام برآب ملاقية رب تعالى كسامن تجدہ ریز ہوں کے ۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ یکھ مینی معتقامی کم تنعضرینی الَّان " اللَّه تعالى مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جواب مجھے معلوم ہیں ہیں۔ " مند احمر کی روایت ہے کہ میات دن کا لمباسجیرہ ہوگا یا چودہ دن کا ۔ بیساراعرصہ اللہ تعالیٰ کی حمر مِن مصروف رہیں گے۔اللہ تعالی فرمائیں کے یہ محمد اِدْ قبع رَأْسَكَ اِشْفَعُ تُشَفّعُ السي محمد مَنْ اللَّهُ الرافعة كرسفارش كريس آپ كي سفارش قبول كي جائے گي۔ ' تورب تعالى ك اجازت كے بغيركون سفارش كرسكتا ہے؟ يدبے جان كيا كريں سے؟ يا جن كے بت بنائے گئے ہیں ان کو کیامعلوم کہ س کو کہاں کیا تکلیف ہور ہی ہے؟ اب یہاں جو کو لی عیسیٰ عليه كو يكارے تو وہ تو اپنے مقام پر آرام فر مارے ہیں ان كو كيا معلوم كه اس بركيا گزر راى ہے؟ يهال كوكى باشيخ عبد القادد جيلاني شيئا لله كہتا ہے سير تا تيخ عبد القادر جيلاني مينيداي مقام پرآ رام فرمار ہے ہیں جنت میں مزے اڑار ہے ہیں ان کو کیا پتا كە كىمىرىي فلال آدى كوكىيا مور با ہے؟ تو فرما يا كەسمارى سفارش الله تعالى كے ليے ہے لَهُ مُسَلِّكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ لِيهِ إِسْانُون في اورز مين في اورياد ر کھنا! نُمَغَ إِنَيْهِ تُرْجَعُونَ فِيمراى طرف تم لونائے جاؤگے ۔ جانانى كے ياس باس کی فکر کرو ۔

آ گے مشرکوں کی تردید ہے۔ فرمایا ان کا حال ہے ہے وَ إِذَاذُ كِرَ اللّٰهُ وَخِدَةُ اور جس وقت ذكر كيا عاتا ہے الله وصده کا شرك كا اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰهِ فِی اللّٰهِ وَمِنُونَ اللّٰهِ فِی اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰمِ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰمِ وَمِنْ اللّٰمِ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِي مَا اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ وَمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ وَمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

یست شہر وُن [صفّت: ۳۵] ''جن ان ہے کہاجاتا ہے کہاندتائی کے سواالہ معبود،
مشکل کشاکوئی نہیں ہے تو بیکبر کرتے ہیں ، اچھلتے ہیں۔' ان کو یہ بات ایسے نا گوادگر دتی
ہے کہ جس کاکوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكِرَ الّذِيْنَ مِن دُونِية اور جب ذکر کہا جاتا
ہے ان کا جواللہ تعالی سے نیچ ہیں۔ اور دن کی قصے کہانیاں سائی جاتی ہیں تو اِفَا کہ مُد اِن تو اِفا کہ وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ اس کاتم آج تجرب کرے دکھ لو۔ خالص تو حید کی آیا۔ ساؤ تو خوش نہیں ہوں محمشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سادوک قلاں بابے نے بہاڑ جلادیا ، فلاں نے یہ کیا ، فلاں نے یہ کیا ، بلاے خوش ہول سے ۔ ان فلاں بابے نے بہاڑ جلادیا ، فلاں نے یہ کیا ، فلاں نے یہ کیا ، بلاے خوش ہول سے ۔ ان

\*\*\*

# قُلِ اللَّهُ مُرَخًا طِرُ التَّكُمُ وَتِ وَالْكَرْضِ

عْلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انْتُ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْا فِيْ لِمُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا كَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَكُوْايِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِيوْمَ الْقِيلْمُ الْوَّبُورُ بِكُ الْهُمُ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسُبُونَ ® وَيَكُ الْهُ مُ سَيِّاتُ مَا كُسُبُوا وَ حَاقَ بِهِ مُ قِاكَانُوا بِ يَسْتُهُ زِءُ وَنَ®فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَ عَانَا ثُمَّ إِذَا حَوِّلْنَهُ نِعُمَةً مِتَا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِينُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلُ هِي فِتْنَةً وُ لَكِنَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ خِهِ فَكُمَّ أَغْنَى عَنْهُ مِ مِنَاكَانُوْ ايكُيْبُوْنَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّا مِنْ مَوْلًا مِنْ مَوْلًا مَا سُيُصِيبُهُ مُ سَيْنَاتُ مَا لَكُ بُوْالُومَ الْهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ يَعُلَمُوْا أَنَّ الله يَبْنُكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْنَآءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ﴿ يَ

يَخْتَلِفُونَ فِن مِن مِن وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ ادراكر أَنَّ بِشَك لِلَّذِيْرِي ظَلَمُوا اللَّوكُول كے ليے جنھول فيظم كيا حَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا جو بچھ ہے زمین میں سارے کا سارا فی مشلکہ معکد اور اس جیسااس کے ساتھ ہو لَافْتَدَوْاہِ البتہ وہ فدریہ دے دیں اس کے ساتھ عِرِیْ سُوِّعِالْعَذَابِ بر عداب سے بچتے ہوئے يَوْمَ الْقِلْهُ قِلْمَت والله وَبَدَالْهُمْ اورظاہر موں گے ان کے لیے بقرب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ما وہ جيزي لَمْ يَكُونُو لِيَحْتَسِبُونَ جَن كاوه كمان تَبِين ركت عَنْ وَسَدَالَهُمُ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے سیّات مَا کَتبُول برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ كَافَوْابِهِ يَسْتَهْزِ مُونَ جَسَ وَكَانُوابِهِ يَسْتَهْزِ مُونَ جَسَ كساته وه مُعمُها كرتے تھے فياذَا مَشَو الْإِنْسَانَ ضَيرٌ ليل جب يَبَيْحِي ب انسان كوتكليف دَعَانًا جميس يكارتاب شَعَّا إِذَاخَوَ لَنْهُ يَعْمَة جَعْرجب بم دے دیتے ہیں اس کو نعمت مِنّا این طرف سے قال کہنا ہے إِنَّهَا پختہ بات ہے اُوینیتہ علی علیہ سیدی تی ہے مجھے علم کی بنایر یا چی فیٹنہ ا بلكه بيآزمائش ب وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ هُمْ لِلاَ يَعْلَمُونَ لَيكِن ان مِين سِي اكثر نهين جانة قَدُفَالَهَا مَعْقَيْقَ كَهِي بيات الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّالُولُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ پی نہ کام آئی ان کو مَا کَانُوْا يَكْسِبُونَ وه جِيز جووه كماتے تھے فَأَصَابَهُ خُولِي بَيْجِينِ ان كو سَيَاتُ

مَا كَالَمُ الْمُوا وہ برائياں جوانھوں نے كمائيں وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا اوروہ لوگ جَمَّوں نے مُلَا کیا مِنْ هَوَ لَاْءِ ان لوگوں میں سیصیبہ هُ حُسَوّاتُ مَا کَا عَرْبِ بِنِی گا ان کو وہ برائی جو انہوں نے كمائی وَمَا هُمُ بِمُعْجِزِیْنَ اور نہیں ہیں وہ عاجز كرنے والے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا كياوہ نہيں جائے اَنَّ الله بِمُعْجِزِیْنَ اور نہیں ہیں وہ عاجز كرنے والے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا كياوہ نہيں جائے الله تعالى يَبْسُطُ الرِّزُقَ كُمُاوہ كرتا ہے رزق لِنَا لَهُ الله جس كے ليے جاہے وَيَقْدِرُ اور تَكُ كرتا ہے اِنَّ فِي ذٰلِكَ لِنَا اللهُ اللهُو

### ربطِآيات:

اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کاردتھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل آپ کہددیں اے بی کریم مُنظِینہ اللہ مُنے۔ بیلفظ اصل
میں یا اللہ تعایا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہیم لائے ہیں۔ تو اس کا معنیٰ ہے اے اللہ جل جلالہ فاطر الشہوت و آلا زیض۔ فیصلود ط کے ساتھ ہوتو اس کا معنیٰ ہے بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا تو معنیٰ ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا تو معنیٰ ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے تانوں اور زمین کو بیدا کرنے والے۔ اس سے پہلے نہ زمین کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا عامیٰ آسان ہوتا ہے میلے الْفَیْنِ وَ اللّٰہِ اللّٰهِ الْفَیْنِ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

كَى دنعه بيه بات بيان مو چى ہے كه علامة الْغَيْبِ كامعنى ہے مّا غَابَ عَن

المعنوق جوچزي مخلوق عائب إن ربان كوبهي جانتا ماور الطَّهَادَةِ كالمعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغيب والشهاده ہے كيونكه الله تعالى سے تو كوئى چيز غائب نہيں ہے۔ أنتَ تَحْكُمُ آپ ی فیصلہ کریں گے بینن عِبَادِك اینے بندول کے درمیان قیامت والےون فی ما کانُوَافِیٰ۔ یَخْتَلِفُونَ ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایسی مثالیں موجود ہیں کہ جھٹڑ ہے ہوتے ہیں تن تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ،مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کہ منصف مزاج جج اور وکیل بحث کرتے ہیں بڑاغور وفکر کرتے ہیں لیکن حقیقت پریروہ پڑار ہتا ہے۔ کیکن قیامت والے دن اللہ تعالی سیجے سیج فیصلہ کریں گے حق اور باطل کے درمیان دور ھاکا دورھا دریا لی کا یانی ہوجائے گاحق حق ہو گا باطل باطل ہوگا ، پیچ سیج ہوگا جھوٹ جھوٹ ہوگا ہرشے تکھر کر سامنة جائى وَلُوْاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلْمُوْا اوراكر بِشُك ان لُوكول كے ليے جنھول نظم كيادنيا من متافي الأزخ جَينِعًا جو يجهز مين من بسارے كاسارا هو-یہاں اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے میل ءُ الْأَدْض ذَهَبًا " زمین سونے سے بھری ہوئی ہو و آیو افتادی به [آل عمران: ٩١] " اگر چدوه اس کوفدیددی سے قبول نہیں کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں قیمشلکہ مُمک اوراس جیسا مزيد بھي اس كے ساتھ ہواور سونے ہے جري ہوئي ہو۔ لَافْتَدَوْاب، البتدوہ فديہ ميں وروي مِنْ سُوْءِ الْعَدَابِ يُر عِداب يَخِيْ كَ لِي يَوْمَ الْقِلْمَةِ قَيامت والےون ۔ اگر بالفرض کسی ہے یاس میساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواوراتنی زمین اوربھی اس کے ساتھ ہوا در وہ برے عذاب ہے بیچنے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

ذخبرة البيئان

جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے یا س؟ یہاں بڑا خوش قسمت ہے جس کو چند گز کفن ہی مل جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی ۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے شل اور بھی ہویہ دے کر جان چھڑا نا جا ہے تونہیں چھوٹے گی۔اورسورۃ معارج پارہ ۲۹ میں ہے۔ یَسَوَدُ الْسُمْجُرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِدٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتَى تُنُّو يُهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض جَمِينَعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَا " مجرم خواہش كرے گا كه كاش وہ اس دن كے عذاب سے بيخ کے لیےا ہے بیٹول کا فعد میدد ہے د ہے اوراین بیوی اور اینے بھائی کواور اپنے قبیلے کو جواس کو پناہ ویتا تھااورسب زمین پررہتے والوں کوبھی فیدیے میں پیش کروے پھرا ہے آپ کو بچالے ہرگزانیانبیں ہوگا۔'اورسور ولقمان تیت نمبر ۳۴ یار و۴ میں ہے۔ یہومی لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِم وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِم شَيْنًا "الرون بين كام آئے گاکوئی باپ اپنے بینے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے پاپ کے لَيْ يَكُورُ كُلُ وَازِرَةٌ فَي إِره ٢ مِيل إِن لَّا تَنزدُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخُورى " كُولَى ممى دوسرے كابو جونيس افعائے گا۔ ' وَبِسَدُ الْهُمْ مِنَ اللهِ اور ظاہر مول كى ان كے ليالله تعالى كاطرف سے ما وه چيزي لَعُريك وْنُوايَحْتَسِبُونَ جِن كاوه دنيا میں مگان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ پل صراط ان كے سامنے ہوگا، دوزخ كى آگ اور شعلے ان كے سامنے ہوں گے۔ سانب ، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق ومي كوتصور بهي نه تقا كدان كالجهي حساب موگا\_ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جھوٹی ہے جھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو چھا جائے گا کہ سجدے نگلتے وقت تو نے سٹر حیوں میں تھو کا تھا،تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراستے میں پھنیك دیئے تھے۔ بندے كے ہاتھوں كے طوطے اڑ جا كمیں گے كہ میں تو ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یو چھا جائے گا بتا بندے! تو نے بھے سریازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالی کی لعنت برتی ہے۔ آج تو ننگے سر بھرنا فیشن بن گیا ہے۔ انگریز ہے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار نا ہے۔ اگر کو کی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے ۔ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گ وَبَدَالَهُمُ اورظام رول كَي الله ك لي سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وه رائيال جوانبول في كَمَانُى مِنْ وَحَنَاقَ بِهِمْ اورَقِيرِ عَلَى ان كُو مَنَا ده فِيرِ كَانُوابِ مِنسَتَهْزِ عُونَ جس کے ساتھ وہ تصفھا کرتے تھے۔مثلاً : جب کہا جاتا تھا کہ دوز نٹے میں سانپ بچھو ہوں گے تو نداق اڑاتے تھے کہتے تھے تہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز پھراس میں سانپ ، خجر کے برایر۔ آتی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضر لیے کی حجازیاں ہوں گی بل صراط جو بال سے زیاد ؛ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگاس برے گزرنا پڑے گانچے آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تو دنیامیں جن چیزوں کاتم نداق اڑاتے ہو پیسب چیزیں سامنے آئیں گی۔ جہتم میں زقوم اور ضریع بھی کھا ئیں گے اور کا فروں کو سانپ اور بچھوبھی ڈسیں گے بیسب کچھ ہوگا فیاذَا مَتَن الْإِنْسَانَ ضَدُّ پِسُ جِس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف دَعَانَ جميس يكارتا ہے۔ پھر الله، الله، الله، الله كاضريس لكاتا ہے شَعَر إِذَا خَوَلَنْهُ ينعمَة بَنَّا لَيُحرجس وقت بهم اس كود عدية بين نعمت اليي طرف ع قَالَ كبتا

ہے اِنَّمَا اَ وُیَنیْنَهُ عَمَلی عِلْمِ پختہ بات ہے کہ یددی گئی ہے جھے علم کی بنا پر۔جب مشکل میں پھنا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے بھر جب اللہ تعالیٰ نواز تا ہے تو پھر ضدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرے علم ، قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

رب تعالی وے کربھی آزماتا ہے اور لے کربھی آزماتا ہے۔ قرائش ہے رب کی طرف ہے۔ رب تعالی وے کربھی آزماتا ہے اور لے کربھی آزماتا ہے قرائے نے قرائے تھے لکا یعند اکثر ان میں سے نہیں جانے قلقالقاللَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَعْمَلُونَ کی ان اکثر ان میں سے نہیں جانے قلقالقاللَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَعْمَلُونَ کی بیائے تھے۔ یہ بات ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔

### واقعه قارون:

قارون حفرت موی ناہید کا بچازاد بھائی تھااور مال دارا تنا تھا کہ اس کے فرانے کی جابیاں اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی اور نبوس ا تنا تھا کہ کہنا تھا کہ سالن روٹی کے اور فوال دو، رکابی میں ڈالو کے تواس کی قلعی ارّ جائے گی قلعی کرانے پر پسے خرج ہوں کے ۔ بچوں کو مکان کی حجست پرنہیں چڑھنے ویتا تھا کہ حجست خراب ہو جائے گی اور لپائی کرانا پڑے گی۔ جب اس کو کہا جاتا کہ آخستن اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ مجھے طال طریقے سے یہ منا مران ہے اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ مجھے طال طریقے سے یہ منا مران ہے ۔ تو اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ مجھے طال طریقے سے یہ منا مران ہے ۔ تو اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ مجھے طال طریقے سے یہ منا منا ما گیے ہے دورا کہ منا ہے ہا ہے کہ منا ہے منا ہے اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ محملہ منا منا منا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا شکر ہے اواکرنا جا ہے کہ محملہ منا منا منا ہے کہ اللّٰ ہے کہ منا ہے کہ اللّٰ ہے کہ منا ہے کہ منا ہے کہ اللّٰ ہے کہ اللّٰ ہے کہ اللّٰ ہے کہ منا ہے کہ منا ہے کہ اللّٰ ہے کہ اللّٰ ہے

فرمایا که به باتین پهلے لوگوں نے بھی کی بیں فسآ اَغْنی عَنْهُمُ پس ندکام آئی ان کو مَّا وه چیز کَانْوُایَکیمبوَنَ جووه کماتے تھے۔قارون کی ایسی مضبوط کوشی تھی کہ زلزلہ بھی آئے تو بے طاہر دیواروں کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بدختی کا وفت آیا تو الله تعالی نے زمین کو تھم دیاز مین نے اس کو کھی سمیت ہڑ ب کر لیا۔ زمین نے ايمانگلاكه نهاس كاكوئى بها چلانه كوشى كا بها چلاكه كبال كى اور ندخر انون كار فى خسف نا ب وَبِهِ مَا رَوْ الْأَدْضُ [ فقص : ٨] " پس بم نے دهنماد ياس قارون كواوراس كے كمركو ز بین میں۔''اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ سب کی کھر سکتا ہے۔ آنخضرت ہو ہے کے قرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ زمین کے تین جصے ، گاؤں کے گاؤں اور شہروں سے شہرز مین میں دھنسا دیئے جائیں ہے۔ ایک حسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہو گا اور ایک عرب میں ہو گا \_مشرق والا (حسف) جا ہے جین میں ہو، جایان میں ہو یا یا کتنان میں ۔مغرب والا یورپ میں ہوگااور عرب کےعلاقہ میں اپنامیذ ہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیس ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

ساری د نیاتباہ کر مکنا ہے۔

بچھلے دنوں جایان میں صرف ستر ہ سیکنٹر زلزلہ آیا نھاان کی ریلوے کی جو پٹڑ یاں تباہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی سیجے معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے بورپ کی گردن جھا دی ہے۔رب ،رب ہے۔ اوَلَمْ يَعْلَمُوا كيابيلوك تبين جائة أنَّ اللهُ يَنبُكُ الرِّزْقَ لِمَن يَثَاآمُ بِي مُنك الله تعالى كشاده كرتا برزق جس كاجاب وَيَقُدِرُ اور تَكُ كرتا بجس كاجاب رزق كانظام الله تعالى کے باس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اے زق ملتانہیں ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ رزق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کو گی نہیں ہے۔صرف مال کو کتنی دیر کھالیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، سوسال ، آخر موت ے۔مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْتِیَا نَا نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مانسى ميرامال ميرامال - تيرامال ده ہے جوتونے کھاليا ،استعال کرليايا اپنے ہاتھ ہے خبرات کردیاباتی مال تو وارثوں کا ہے۔انچھے ہوئے تو اچھی جگہ رگائیں گے بُر ہے ہوئے تو بدمعاشی کریں گے جو اٹھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریزے گا کہ تونے ان کے ليے جمع كر كے ركھا تھا۔فر مايار ب تعالى جس كا جا ہے رزق كشاوہ كر ہے جس كا جا ہے تنگ كرے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ بِحُك اس مِن البته نشانيان مِن الله تعالى كي قدرت كي تِقَوْمِ يُونُونَ ال توم كے ليے جوايمان لاتى حدوسرول كو بجھ بيت آسكتى۔

\*\*\*

قُلْ يُعِيادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُواعَلَى ٱنْفُيهُمْ لاتَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النُّ نُوبَجِينِكُا اللَّهُ يَغُفِرُ النَّ نُوبَجِينِكُا ا إِنَّا هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِيَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْكُرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِكُمُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِكُمُّ الْعَنَابُ بَغْتَاةً وَالنَّهُمُ لِانتُعْمُ وَنَ فَأَنْ تَعَوُّولَ نَفْسٌ المحسرة على مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنَ السَّاخِرِيْنَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكُنُّكُمِنَ الْمُتَّقِينُ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَّةً ا فَأَكُونَ مِنَ اللَّهِ عِينِينَ ﴿ بَالْي قَلْ جَاءَتُكَ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللّ بها وَ اسْتَكُمُونَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ وَيُومَ الْقِيهَ وَيُومَ الْقِيهَ وَيُومَ الْقِيهَ وَتُرى الَّذِينَ كُنَ بُوْاعِلَى اللهِ وُجُوهُ هُمُ مُسْوَدَةٌ ٱلْيُس فِي جَعَالَمُ مَثُوكِي لِلْمُتَكَثِرِيْنَ ۞

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ بَهِت بَخْشُهُ واللَّهِ بِرَّا مَهِ بِأَنْ هِ وَأَنِيْبُوا اور رجوع كروتم إلى رَبِّكُمُ اليِّرب كي طرف وَأَسْلِمُوا اور فرمال بردار بوجاوً لَهُ اللَّ عِنْ قَبُلِ أَنْ يَّالِيَكُمُ يَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَذَابُ عذاب ثُمَّةً لَا تُنصَرُونَ عِرتهاري مِدرَجِي نبيس كي جائے كي وَاتَّبعُوا اور بيروى كرو أَحْسَنَ مَآ ٱنُولَ إِلَيْكُو بِهِرْبات كَى جُوتِهِارى طرف اتارى كُنُ ا ﴾ مِنْ زَبِّكُمْ تَمهار الراك كُلُوف مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْيَكُمُ الْعَذَابُ يهلاس علامة عم يعذاب بَعْنَة اطاك قَانْتُهُ لَاتَشْعُرُونَ اور تَمْ شَعُورَ بَهِي نِهِ رَكِيتُ مُو اَنْ تَقُولَ نَفْتُونَ بِيرِيهُ كَهِ كُولُيْ نُفْسِ يَحْبُرُ بِي اے انسوں مجھ پر عَمَلَی مَافَرُ طَتُ اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتا بى كى فِي جَنَّبِ اللهِ اللهُ تعالى كے معاملے میں وَإِن كُنْتَ اور بے شك مين تها لَمِنَ السَّخِدِينَ مُعْمُهَا كُرنَ والول مِن سے أَوْتَقُولَ يَا وه نس کے لَوُ أَنَّ اللَّهَ هَـُدُينِ أَكْرِ بِي شك اللَّه تعالَى مجھے بدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ البته مِن موتامتقيول مِن عن أَوْتَقُولَ ياكِوه حِينَ تَرَى الْعَذَابَ جَس وقت ديجه كاوه عذاب كو زَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً الرَّبِ شك ميرے ليے ہولوننا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ لِين ہوجاؤں ميں نيكى كرنے والول میں سے بالی کیوں نہیں قَدْجَاءَتُكَ مُحَقِقَ آچَكِیں تیرے پاک البین میری آیتی فکڈنٹ بھا پی تونے جھٹایان کو

www.bestardubooks.ne

وَالْسَيْطُ بَرُتَ اورتوني تَكبركيا وَعَمُنْتَ مِنَ الْكُفِرِينَ اورتَها تُو كَفْرَر نِه والول میں سے وَیَوْمَ الْقِیْمَةِ اور قیامت والے دن تَری الّذِیْنَ ویکھے گا ان لوگوں کو کے ذَبُوا عَلَی اللهِ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی پر وُجُوْهُ لَهُ مُسْوَدَّةً اللَّهُ جَبِرِ سِياهُ مُولِكُ ٱلَّذِيرِ فِي جَهَنَّهُ كَيَا تہیں ہے جہنم میں مَثْوَی لِلْمُتَكَبِّد اِنْ مُعْكَاناتكبر كرنے والول كا۔ الله تبارك وتعالی آنخضرت مان کو کو کوم دیتے ہیں قل آپ کہدویں میرے بندول كوميرى طرف سالله تعالى كاحكم بيه يادي الذين أسر فوا الممرساوه بندوجنھوں نے زیادتی کی عَلَی اَنْفُیسھٹ اپنی جانوں پر، گناہ کیے، کوتا ہیاں کیں لا تَقَنَصُوْ اعِرِ : رَّحْمَةِ اللهِ تَا الميدند موالله تعالىٰ كي رحمت ، عاب كتن بهي ظلم كيه ہیں ، زیاد تناں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کیکن ہوگی قاعدے کے مطابق ۔ مثلًا: ہم کہتے ہیں نماز بڑھوتو اس کا بیمطلب تو ہر گزنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔نہ کپڑے یاک ہوں ،نہ جگہ یاک ہوادر پڑھلو، یہ نمازتو نہ ہوگی۔ بلکہ نمازیر صنے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق پڑھو۔ اس طرح سناہ کی سخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نطابیں۔

اور یہ بات بھی تم کی دفعہ من چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دوشم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچ دل سے تو بہ کر ہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسر ہے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً : نماز ہے ، روزہ ہے ، زکو ہ ہے ، یہ حض زبانی تو ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کر رے گا۔ نماز ذمے ہاں کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہاں کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہاں کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہاں کی قضا

کرے ذکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ ہے معافی ایکے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسكله:

حضرت نمام اعظم ابوحنیفه مسید ،حضرت امام ما لک مسید ،حضرت امام شافعی مسید ، حضرت امام احمد بن صبل مينية ، جاروں امام اور تمام فقهاء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز ، روزہ ، زکوۃ محض زبانی تو بہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں قضا کرنے کا ظریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت ہے لے کراب تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جا کیں ، دس دن لگ جا کیں مہینہ لگ جائے ، وفت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذیرلکھ لوکہ میرے ذمے فجر کی تقریباً آئی نمازیں ہیں،ان سے دو جارزائد شار کرلو۔روز ہےمیر ہے ذہبے تقریباً اتنے ہیں احتیاطاً مزید زال لو۔ جتنے ہیے ان کی قضا کرو۔ یہی زکو ۃ کا تھم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کرلو، نکالو۔ اگرادا کرتے کرتے ا جا تک بیار ہو گیا نماز روزے پورے قضانہیں کرسکا تو وصیت کرے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اورائنے روزے ہیں ان کا فدیہ اوا کر دینا۔ اگر فدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گار مرے گا۔فدیہ کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موثا تخیینہ دوسیر گندم ۔ یانچے نمازیں اورایک وتر ہے ۔ وتر واجب ہے گرغملی طور برفرض ہے ۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نماز وں کا فدیہ ہے <u>ہا</u>اس کی قیمت۔

ای طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب ہے وے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور بیمسئلہ بھی گئی دفعہ من چکے ہونماز وں کی قضا کرنے میں ای طرح تر تیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز وں میں تر تیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں اور وہ اس طرح نبیت کرتا ہے کہ ان میں سے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گا بلکہ نبیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں ہے پہلی پڑھتا ہوں ۔ پہلی پہلی کر کے نبیت کرے گایا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باتی جورہ گئی ہیں ان میں ہے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نبیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کیے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یڑ هتا ہوں کیونکہ وفت کی نبیت کرنا بھی ضروری ہے ۔گمرنبیت دل کے اراد ہے کا نام ہے زبان سے اوا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دوفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نبیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے یڑھتا ہوں یاعصر کے پڑھتا ہوں ۔ ہاقی نماز وں اور وتر اور سنت مؤ کدہ کے لیے وقت کی عی<u>ن</u>ضروری ہے۔ میرتو تفصیل تھی حقوق اللّٰہ کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کا حق اوا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنتا ہے تو کیاد ہے وفت اس کو بتا تا ضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یا اس کو بغیر کچھ بتائے دے دے \_ فقہا ،کرام میسیز کاایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں!اس کو بتا نایز ے گا کہ تیری آتی چیزیں یارقم میرے ذیب ے مجھے معا**ف** کردے۔

ووسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً کہدوے کہ تمہارا کچھ حق تھوڑ ایا زیادہ میرے ذمہے مجھے معاف کردو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندول کو کہدود چنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہول اِنَّ اللّٰه یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِینُمُّا ہِ جَسُلُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اِنَّ اللّٰه یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِینُمُّا ہے بخش دیتا ہے سب کی اور ہو اور ہے برام ہربان ہے۔ محض تو بتو بدنہ کر وتو بہ کے ساتھ یہ کام بھی شک اللّٰہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے برام ہربان ہے۔ محض تو بتو بدنہ کر وتو بہ کے ساتھ یہ کام بھی ہے وَانِیْدَ بُوِ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰم وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰم وَاللّٰہ وَاللّٰم وَال

جیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول دمبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجائے پہلے کی طرح نہ رہے۔اگر جج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجھو كە حج مقبول نہيں ہوا۔ تو فر مايار جوع كرواينے رب كى طرف و أَسْلِمُوْالَهُ اور فرمال بردار ہوجاؤاں کے ۔ اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔ رب تعالی کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور پابندی کرو میں نے قبل آنے یَّانیٹ کُھیُرِ الْعَذَابُ يَهِلُ الله عَكَمْ يرعذاب آئ فُولَا يُنْصَرُونَ جَرْمُهاري مديمي نيس کی جائے گی جب عذاب آجائے گا۔کل کے دن سے آج کا دن اجھا ہو آج کے دن سے كُلْ آنْ والا الحِيما بو ـ اوركياكرنا ؟ وَاتَّبِعُوَّا أَخْسَنَ مَا ٱنْ زِلَ إِنْ كُفْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئے ہے۔ میں زَیّا کھیے تمھارے رب کی طرف ے۔ جوتمحا دے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رب کی طرف ہے اتاری آئیں ہیں اور صحفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے ۔ قرآن کریم کی پیروی کرو عِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً يَهِلِ الله عَلَمْ يَعْدَابِ آئِ اعِلَى قَانْتُمْ لَا تَشْعُهُ وَرسِ اور تتمصيل شعور بھی ندہو۔انسان اینے آپ کو بڑا تمجھتا ہے حالا نکمہ عاجز اور

کرورے۔رب تعالیٰ قادر مطلق ہے چاہوا چھے بھلے آدی کوالیا بیار کردے کہ چل پھر

بھی نہ کر سکے ۔دولت چھین نے ،عزت چھین لے دہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ تو فر مایا پہلے

اس سے کہ عذا ب آئے اور شمصیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے بی آگاہ رہو آن تَقُولَ نَن نَفْتی بید کہ کوئی فنس پی نی میں اور انسوس علی میافی وَظَن نُن مَن بید کہ کوئی فنس پی نی میں اور انسوس علی میافی وَظَن اس کار روائی کے متعالی کی طرف سے افراط کا معنی ہے زیاد آن کرنا تفریط کا معنی ہے گا ہے انسوس بھی پر میں نے دب کے متعالی عذاب آئے گایا موت آئے گی تو مجرم کے گا ہائے انسوس بھی پر میں نے دب کے متعالی میں بڑی کوتا بی کی وَ اِن کُنْتُ لَیْسَ الشّخِدِ یْنَ اور بِ شک میں شخصا کرنے والوں میں بڑی کوتا بی کی وَ اِن کُنْتُ لَیْسَ الشّخِدِ یْنَ اور بِ شک میں شخصا کرنے تھے ، داڑھی میں سے تھا۔ جو نماز یوں کے ساتھ میں دونے داروں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی رکھنے دالوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، نمٹر کرانے دالوں اور تخوں سے اوپر چا در رکھنے والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، نمٹر کرانے دالوں اور تخوں سے اوپر چا در رکھنے والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ۔ مگراس دقت اس کوتا بی کے اقرار کا کیافائدہ؟

کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقبوں کے لیے۔ اور ہدایت تمام نوگوں کے لیے ۔ هُدًى لِلنَّاس [سورة البقره]

تَبُوكَ اللّهَ مَنْ مَنَ اللّهُ وَقَانَ عَلَى عَبُدِه لِيكُونَ لِلْعُلَمِينَ مَنْ لِيهُ [ سورة الفرقان]" بابركت ہوہ وہ دات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے برتا كہ ہوجائے وہ تمام جہان والول كو دُرانے والا۔" الله تعالى نے ہدایت كے اسباب مہیا كرويئے ، قرآن پاك جیسی كتاب دی ، تمام پنیمبرون كاسردار بھيجا، ہرزمانے بين مسلخ بھيج ، عقل كی وولت ہے نوازا۔

ایک حدیث پاک بیل آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسد انبیل "میری امت کے علماء امتی کانبیاء بنی اسد انبیل "میری امت کے علماء الیے بی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پینجبر تھے۔ "در ہے میں نہیں کام میں لیعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پینجبرول نے کیا۔ الحمد للد! آج دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے اگر چدا ہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بردی بدعات اور رسومات مسلط کی ہیں غیر دین کو دین ہجھتے ہوئے۔ لیکن ونیا کے سی بھی خطے میں جاؤ سمیں دین اصل شکل میں ملط کی ہیں غیر دین کو دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی میہ کتاب بردھی جاتی ہے۔ سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن یاک کاپڑھنااور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے گمرانسوں ہے کہ اکثر یت کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسوں ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں مشرکمیر آکر سوال کریں گے من د بنت و بنت توجس نے د نیامیں رب کوہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

www.beshirdobooks.net

كريں كے من نَبيْنَ توجس نے آتخضرت مَنْ اِللَّهِ عَلَى بيروى نبين كى وہ كس مندسے جواب دے گااور کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے کہیں گے لَا ذَدَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ " تَوَ دین سمجمانہیں تیرافرض تھادین کو سمجھنا اور تونے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قر آن کو مجھنا جا ہے تھا۔''اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تو نے خود دین کو مجھااور نہ بھے والوں کی پیری کی حق و وطریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خور تحقیق کرے اورا گر حقیق کامادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے۔اس کے سوا حق حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ جِينَ تَرَى الْعَذَابَ يا كَمِوه جس وقت رَيِعِ كاوه عذاب كو لَوْأَنَّ لِيُحْكِدَّةً الرب شك مير عليه بولونادنيا كاطرف فَأَكُونَ مِنَ الْمُهُ مُنِينَةً ﴾ پس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے یسورہ سجدہ، یارہ ۲۱، آیت نمبر ١١ ميس بيس ك فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا " يس مس لوناد ا كربم التحقمل كرين ' اورسوره مومنون آيت تمبر ٩٩- ١٠٠ مس الم قَالَ رَبّ ادْجعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروروكار! مجهكووالس لوثادے تاكه من الجيم مل كرول-"ارشادمو كَا ٱلْهُمْ تَنْكُنُ أَيْتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون:١٥] "كياميرى آیات تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے ہتھے۔'' فرمایا بالی قَدْجَاءَ تُك اینی کون بیس تحقیق آچکیس تیرے یاس میری آیتیں۔قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا،قل تیرے پاس پہنچا، پیٹیمبروں نے بہلے کی ان ك نائبين في مجمايا في كذبت بها بساب بربخت توفي جمثلاديا واستكرزت اور تونے تکبر کیا گئی دفعہ بیحدیث من چکے ہو کہ جس میں رائی کے وانے کے برابر بھی تکبر بواتووه جنت مين بين جائے گا يكبرس كوكت بين؟ بسطرُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاس

www.bestardubooks.net

" حق کو محکراد ینااورلوگول کو حقیر سجیناً " تو فر مایا تونے تکبر کیا و ہے نت میں انکھی ہن اور تھا تو کفر کرنے والول میں ہے۔ اب واویل کرنے کا کیا فاکدہ؟ فرمایا وَ مَنُو الْقِیْمَةِ اور قیامت والے دن اے مخاطب تری الّذِیْنَ کَذَبُو اعلی الله تو دیکھے گا ان لوگول کو جمعوں نے رب پر جمعوث بولا، رب تعالی کی طرف شرک کی نسبت کی ، رب تعالی کی طرف بیٹول اور بیٹیول کی نسبت کی ۔ کی نے عزیر مائے کو رب کا بیٹا بنایا کسی نے میسی مائے ہوا ورکس نے فرشتوں کورب کی بیٹیاں کہا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وُجُوهُ مَنَّهُ مَنُ مُنْ وَدُو ہُو اَلْ اَلْمَ مَنْ وَلَمْ اَلْمَ مَنْ وَدُور مَنْ وَلَى بِرَا اَلْمَ مَنْ اِلْمَ مَنْ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلَا وَمُومُ وَلَى مِنْ اِلْمَ مَنْ اِلْمَ وَلَى بِرَا اِلْمَ وَلَى بِرَا اِلْمَ وَلَا مِنْ مَنْ وَلَمْ وَلَى مَنْ وَلَى مَنْ وَلَى مَنْ وَلَمُ وَلَى مَنْ وَلَمْ وَلَى مَنْ وَلَمْ وَلَى مِنْ اِلْمَالُولُ بِرَا اِلْمَالُولُ بِرَا اِلْمَالُ وَلَى مُنْ وَلَى مَالُ مَالُ وَلَى بُول مِنْ مَالُول مِنْ اِلْمَالُ وَلَى بُول مِنْ مَنْ وَلَى مَنْ مَالُ وَلَى مُنْ وَلَى مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ اللهُ وَلَا مِنْ مِنْ مَنْ وَلَى مُنْ اللهُ مَنْ وَلَمْ وَلَى مَنْ مِنْ مَنْ وَلَى مَنْ وَلَى مُنْ وَلَا مِنْ مُنْ وَلَا مَنْ مُنْ وَلَى مَنْ مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَا مَنْ مُنْ وَلَا مِنْ مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مَنْ وَلَى مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُلْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُن

تو کافروں کے چہرے ساہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَمَنَّمَ مَثْوًی لِنَّا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کَانَہ مَنْکِر کرنے والوں کا۔ یقیناً متنکبرین کا مُماکا نا ورزخ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے انجام ہے ہمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے ہے پہلے الله تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللّٰہ تعالیٰ ہے معافی ما گو۔ اللّٰہ تعالیٰ می طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللّٰہ تعالیٰ ہے معافی ما گو۔ اللّٰہ تعالیٰ عفور رحیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

\*\*\*

ويُنْ يَعِي اللهُ الَّذِينِ النَّفَوُ إِلِمَ فَأَذَتِهِ مُرَّ لايكتُهُمُ السُّوْءِ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّهُ وَتِ عَ وَالْأَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيِرُوْنَ ﴿ قُلْ أَفْغُيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُلُ أَيُّهَا الْجُهِلُون ﴿ وَلَقَلُ ٱوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ ٱشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْغُيرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَكُرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدْرِيٌّ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَالتَّمُونِ مُطُونِتُ إِيمَيْنِهُ شَبُّعْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيُثُورِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْدِ فَصَعِقَ مَن رِفِي السَّمَا فِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ ا أخرى فاذاهُمْ قِيَامُ لِينْظُرُونَ ﴿ وَالشُّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُولِ رَيِّهَا وَوْضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ بَإِللَّهِ بِنَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُفِي بَيْنَهُ مُرِيالِحَقِّ وَهُمُرِلايُظْلَمُونَ®وَ وُقِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِهَأَيْفُعُلُونَ ﴿ غُ

وَيُنَجِّى اللهُ اور بَجات دے گا اللہ تعالی الّذِینَ الن لوگول کو اتّفَوْا جو وُرے بِمَفَازَتِهِمُ اللهُ اللهُ كَامِيالِي كَامِي كَامِي كَامِي كَامِي كَامِي كَامِي كَامِيالِي كَامِي كَامِيالِي كَامِي كَامِي كَامِي كِي كَامِي كَامِيالِي كَامِي كَامِ

خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ الله تعالى عى مرجيز كا فالله عِن قَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَسَيْلًا اوروه برجيز كاكارساز ب لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الى كے ليے بي عابیان آسانوں کی اور زمین کی واللّذین کَفَرُوا اور وہ لوگ جنھوں نے کفر كيا باليْتِ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَي آيات كَا ٱولَيْكَ هُمُ الْخَيْرُ وَنَ يَهِي لُوكَ بِين نقصان الله الله على آيفرادي أفَغَيْرَ الله كيالس الله تعالى ك غيركا تَأْمُرُونَيْنَ تُم مجهة علم ديت هو أَعْبُدُ مِن عبادت كرول أَيْعَا الجُهِلُونَ احجابُلُو وَلَقَدْاً وُجِيَ إِلَيْكَ اورالبَتْ تَحْقِق وَى كُالْيُ آبِ كَ طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبْلِكَ جوآب سے يہلے تص نَهِنْ أَشْرَكْتَ البِتِهُ الرَّآبِ فِشُرك كِيا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ البِتِه ضَالَع بُوجِائِكًا آپكامل وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ اور البنة ضرور بوجاوَ كنقصان المان والول من سے بلالله بلكه الله تعالى على فاغبد ليس آپ عبادت كريل و كن فين الشركيدين اور بوجاؤ شكر كزارول ميس سے وَمَاقَدَرُ والله اورانھوں نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَوَّ عَدرہ جيها كهن عن الركرني كالوالأرض جَمِيْعًا اورزين مارى وَبَطْتُه اس كى مضى مين موكى يَوْمَ الْقِيلَةِ قيامت والله دن وَالسَّلُوتُ اور آسان منظویت بیونیه لید موسے موں محداتیں باتھ میں سنطنا و تَعْلَىٰ بِاكْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ حَلَى وي

www.besturdubooks.ne

شريك تفهراتي بين وَنُفِخ فِ الصَّوْرِ اور پھونكا جائے گا بكل ميں فَصَحِةً ﴾ پس بے ہوش ہوجا تیں گے مَنْ فِی السَّمَاطِتِ جُوآ سانوں میں بي وَمَنْ فِي الْآرُضِ أُور جوز مين مين بين إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَرُوه جس كوالشهاه تَمَ نُفِخَ فِيهِ أَخُرَى كَمْ يَعْمِ بِعُونَكَاجِائَ كَادُوسِ كَامِرْتِهِ فَإِذَا هُمْ قِيَاهُ يَنْهُ ظُرُونَ لِي إِيالَ وَهِ كُفِرْ مِهِ مُورُ وَلِكُورَ مِهِ وَلَا عَلَى وَهُ مُورِ مِهِ وَلَا أَشُرَ قَتِ الْأَرْضُ اور چِك الشَّعِ كَي زمين بنُوْرِ رَبِّهَا اليخرب كنور كِساتِه وَوُضِعَ الْبِينَ اورركم جائكًى كتاب وَجايَ عَبالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقُضِي سَيْنَهُمُ اور فيصله كياجائة كاان كه درميان بالحق انصاف كماته وهُذلًا مُطْلَمُونَ اوران يرطَلُمُ بِينَ كَيَاجِائِكُمَّا وَوَفِيَّتُكُنُّ نَفْيِنَ اور يورا بوراديا جائكا المنسكو أعملت جواس فعمل كيا وهواعكم بمايفعكون اوروہ خوب جانتا ہے جودہ کرتے ہیں۔

کل کے مبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہولنے والوں کے چہرے سیاہ ویکھو گے قیامت والے دن راب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں ہا ندھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اِللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالی دوز خ سے اور چبروں کے سیاہ ہو نے سے اور ہر قتم کی تکلیف سے ان لوگوں کو

التَّقَوُ ابِمَفَ ازَیتِهِ مُوسِجِ کفروشرک ہے ان کی کامیابی کی جگہ میں۔اوروہ جنت ہے۔ مفازه ظرف کاصیخ بھی بن سکتا ہے۔ پیرمعنی ہوگا کامیانی کی جگہ اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ لیعنی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا 🛚 🕏 مَمَسَّهُمُّ السَّوْمُ مَ مَهِمِ مِنْجِي ان كوكسي تسم كي كوكي تكليف نه بدني ، نه ذهني وَلا للهمَهُ يَخِرَ نَهُ نَ اورنه وعملين مول كَيْمشركول اور كافرول كي طرح جبيها كهكل كي آيات ميس یڑھ کیتے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی ہرافسوس کرے گا۔ان کوکوئی غم نہیں ہو گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، پُر ہے کا موں ہے پر ہیز کیا۔ان کوئم کھانے کی ضرورت ہی میں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہ اُللہُ خَالِقَ کُلِّ شَيْءِ الله تعالى بى ہر چيز كا خالق ہے قَدَوَعَلَى كُلِي شَعِيْ وَسِينِ مُ وَكِيل كامعنى ہے کارساز، کام بنانے والا معنی ہوگا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ کارساز ، جاجت روا، مشکل کشا، فریادرس، دست گیر صرف الله تعالی ہے۔ لَهُ مَقَالِیْدَ الشَّهُ وَ بِهِ وَالْأَرْضِ مقالید کامفرد مقلید مجی آتا ہے اور مقلاد مجی آتا ہے۔ دونوں کامعنی جالی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جا بیاں آسانوں کی اور زمین کی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاک مکان ، دوکان اور کارخانے کی جانی ہوتی ہے جب جاہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب ہیہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس میں خالق بھی وہی ہے ،راز ق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سوائسی سے پاس نہیں ہیں وَالَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِايْتِ اللَّهِ اوروه لوك جنسون في كفركيا الله تعالى كي آيتون كے ساتھ اً ولَهَلِكَ هُدُا لَخْيِرُ وُنَ لِي بِهِ بِحَت تقصال الهانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ برایمان

تہیں لائیں گے اس کو وحدہ لاشریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا پچھنیں گڑ سے گلہ نقصان انسان اور جنات کااپناہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ دفعہ آنخضرت مُثَلِیّن کے پاس آیاجس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ا کیسا آ دمی شریک تھا۔ کہنے سکے کہ جب سے آپ نڈلیٹنے نے لاالدالا اللہ کی رہ لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مار کٹائی شروع ہوئی ہے۔ تھے وں میں لڑائی محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وفت ملح صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا سے لڑائی جھکڑے ہے کہے نہیں بنرآ۔ البذااس طرح ہونا جا ہے کہ ہم آپ کے رب کی اپنے عاکریں اور آپ ہمارے معبودوں ،لات،منات،عزیٰ کی پہنجا کریں۔ صلح صفائی کے ساتھ وفتت یاس کریں۔ ریٹیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا عل اے بی کریم میں ایک آپ ان مع كبدري أَفَغَيْرَ اللَّهِ مَنَّا مُر وَنَّي آغبت كياتم مجهة عمر سية موالله تعالى ك غيرى من عبادت كرول آيعًا النبه لون اس جابلوا اسدجابلوتم محص غير الله كا عبادت كرسف كا عَم دیت مو وَلَقَدْاً وْجِي إِنْيَكَ وَإِنِّي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْمُعْمِى كُرْيُمْ مَثَّلِيَّةِ الورآب کی طرف بھی وحی کی گئی اوران پیغیبروں کی طرف بھی جوآپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهى وى كَ تَى - كياوى كَ كَنْ ؟ لَينَ أَشْرَ كُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ البته أكرآب فَ شَرَك كِيا تُوصًا لَعُ مُوجًا عَكَا آبِ كَامَلَ وَلَتَكُوْ فَنَ مِنَ الْمُعْدِينَ اورالبست ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں ہیں ہے۔شرک فقیج اور بری چیز ہے پیٹمبر سے تو سرز د ہو بی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صادر ہوجائے تو آپ کے اعمال بھی اکارت ہوجا نمیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیےفر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

ے شرک ہوجائے تو اس کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک ہوجا کی دفار اپخت شرک کرے اور اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بات میں کی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پخت عقیدہ ہے کہ آنخضرت مَنْ اَلِیْنَ ایک نیکی ساری است کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے لیکن شرک اتنی مُری چیز ہے کہ بالفرض آپ مَنْ اَلِیْنَ جی کریں تو آپ مَنْ اَلِیْنَ کُلُور کے اعمال ضائع ہو جا کیں گے باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑامٹکا دورہ کا نجر دومُن دومُن کا۔اس صاف ستھرے دورہ میں ایخ ہی بیج کے پیٹاب کے چندقطرے پڑجائیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آ دمی اس کو استعال کرنے کے لیے تیارنہیں ہوگا بددیانت کی بات نہیں ۔ بددیانت تو مردہ جا توروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں ۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں ۔کوئی دیانت والا آ دی یہ بیں کے گا کہ چلو جی! اس میں کوئی گدھے گھوڑ ہے کا پییثاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے پیٹاب کے چندقطرے اس میں پڑے ہیں میں اس کو استعمال کرلوں۔ تو جس طرح خالص دود ہیں چند قطرے پڑنے ہے سارا دود ہے کارہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے ۔ قرآن پاک میں پجیس بغيبروں كے نام آئے ہيں -ساتويں يارے كے سولھويں ركوع ميں اللہ تعالى نے اٹھارہ تتغيرول كنام اورباقيول كالحمالي ذكركيا ومين ابسائهم ودريتهم واحوانهم ال ك بعد فرمايا وَلَوْ أَشِّرَ كُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كرييَ فَمِر بحى شرك كريتے تو ان كے عمل بھى ا كارت اور ضائع ہو جاتے \_'' للبذامشرك كا كوئى عمل قبول نہيں ے۔اس کے مشرک کے چھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز بی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگ ۔ سرحداور بلوچتان کے علاقے ہیں بدعات کافی ہیں گران کے مواد یوں کی اکثریت کے عقا کد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات ہیں پڑے ہوئے ہیں ۔ اور پنجاب ہیں جتنے ہر بلوی مولوی ہیں ان کے عقا کد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچے نماز نہیں پڑھنی ۔ اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فننے سے بیخنے کے لیے ہر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھی کے اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فننے سے بیخنے کے لیے ہر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھو کی ہے تو اس کو کہر البنا۔ نماز بڑی تیتی شے ہے۔ جیسے بوضوامام کے پیچے نماز پڑھو یا جس کے کیٹر سے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی پیچے نماز پڑھو یا جس کے کیٹر سے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی بیچے نماز پڑھو یا جس کے کیٹر سے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی بیٹر خواہی کی بات ہے کہ اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیسر ف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپنا عمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفر مایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البت آپ کا عمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول گے بنل الله قاغبند بلک آپ الله تعالیٰ بی ک عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے و گئ فرس الله کی بی اور ہوجا و شکر گزاروں میں سے ۔اس پر کہ ضہیں کھری کھری باتنی بٹلادی ہے قسمیں کھری کھری باتنی بٹلادی ہے قسمیں کھری کھری باتنی بٹلادی ہے قسمیں کھری کھری باتنی بٹلادی ہے قائد دُو والله کھی قدر ہو اور ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہتی تھا قدر کرنے کا ۔ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے ؟ زمین کس نے بنائی ؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ چاند ،سورج ،ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے اللہ اللہ تعالیٰ نے ۔ چاند ،سورج ،ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمیں کس نے دیں ؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ پیر ہوکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر جب یوچھو کہ سرکا وردکون دور کان اور دل کس نے دیا ؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر جب یوچھو کہ سرکا وردکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے، علی جویری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اد ظالمو! ساری چیزوں کا خانق اللہ تعالی کو مان کریہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوتم نے رب تعالی کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث باک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تورب تعالی ہے ما تھو۔ الله تعالی فرماتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ جَمِيْعَا قَبْضَتُهُ اور زمين ساري اس کي مُشي ميں ہوگي يَوْعَ الْقِيْهَةِ قَيَامِت واللهِ وَالسَّهُوْتُ مَظُويُّتُ بِيَعِيْنِهِ اور مارے آسان کیتے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں آسان ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن ہے ثابت ہیں۔ یہودیوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں فرمایا غیلے است آیسییہ م ولینٹوا بما قالوا '' یہود یوں کے باتھ جکڑ دیئے اور ان پرلعنت کی گئی ہےاس وجه مع جوانهول في كها بكل يسل ما مُنسُوطَين يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً [ الما كده: ١٣]" بلکه الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح جا ہے۔' اور سوزہ ص آیت تمبر ۵۵ پاره ۲۳ میں ب مامنعک آن تسمید لما خَلَقْتُ بِیَدَی "اے ابلیس! تجھے کس چیز نے روکا اس بات ہے کہ تو تجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونو ا باتھوں سے بنایا۔' تو القد تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے تابت ہیں آ گے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہیں؟ کسی شے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَمَى اللهُ المُورِي الله المنهيل إلى المثل كوئي شيد" الله تعالى كماته بھی ہیں ، القد تعالیٰ دیکھا بھی ہے ، سنتا بھی ہے ، بول بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يى كبيل كے جواس كى شان كے لائق بيں سَنْهُ خَنَهُ وَتَعْلَى بِاكْ جِربِ تَعَالَى كَ

ذات اور بلند ہے عَنَّا يَشْرِكُونَ ان چيزول ہے جن كويرب تعالى كاشر يك بناتے ہيں۔ اس كاكوئي شريك بيس ہے وَنُفِحَ فِي الصَّورِ اور پھونكا جائے گاصور۔ اس كوتئ اولى كہتے ہيں۔ جب سارى د نيا فنا ہوجائے گی فَصَحِقَ هَنْ فِي السَّمٰوٰ بَو هَنْ فِي السَّمٰوٰ بَو هَنْ فِي السَّمٰوٰ بَو هَنْ فِي السَّمٰوٰ بَو هَنْ فِي السَّمٰوٰ بَي اور جو ہيں ذهن ميں سب الأرْضِ پي به ہوت ہو جا كيں گے جو ہيں آسانوں ميں اور جو ہيں ذهن ميں سب بهوت ہو جا كي آء الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَ

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد تخد تانیہ ہوگا گھ ڈنفی خ فیٹ اُخری پھر پھونکا جائے گائی میں دوسری مرتبہ فیاذا کھ ڈیڈا گھ ٹو کا جا ا اچا کہ وہ کھڑے ہوکرد کھ رہ ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ بھل میں پھونکا جائے گا تو جہال کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبروں میں ہیں وہ نکل آئیں گے، پرندوں نے کھا لیا ہے ان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، جھیلیاں ہڑ پ کر گئیں وہاں سے نکل آئیں گے، آگ میں جلا دیے گئے وہ بھی آجائیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا ہور ہاہے؟ آخضرت ہوئی نے فر مایا کہ جب اسرافیل ملتب یہ بھل پھوٹکیں گے تو سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو بھر ممر مرک ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے۔ ہوں گے قاشر قب الاز ض بنو ر دیک اٹھ گی زمین اپ ر سارے نور

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائين سي يَسْعلى نُودُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِالْيَهِمُ [سورة حديد]' ان كانوران كيسامناوردائيس طرف موكاء' كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْتُظُرُونَا نَقْتَبَسُ مِنْ نُودِكُمْ "جارااتظاركروبهم بهي روشن حاصل كرلين تهاري روشن ع قِيلَ ارْجعُوا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَهِسُوا نُورًا [سورة الحديد]" كماجائك كالوث جاو چھے بیں تلاش کروروشنی ۔'' مرادیہ ہوگی کہ بینورتو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جا کر لاوَ فَحَسُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُود نَه بَابِ '' پِس كَمْرِي كردى جائے گی ان كے ورميان د بوار'' اس کا درواز ہ ہوگا کا فراس طرف رہ جائیں گے مومن اس طرف رہ جائیں گے وَوُضِعَ الْحِيثِةِ اورركمي جائے گی كتاب-ان كا نامه اعمال مرايك كسامنے و جِائَ عَبِالنَّهِينَ اورلاياجائ كَانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اوركوامول كو وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فيصله كيا جائ كان كرميان انصاف كيماته وَهُدُلَا يُظَلَّمُونَ اوران برطلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام عابظ بھی آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالی کے دربار میں بیشی ہوگی۔ مثل اللہ تعالی نور تابیع کوفر مائیں گے مصل الله تقوم کو میرا بیغام پہنچایا تھا؟"نوح مالید کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ نے اپنی قوم کو میرا بیغام پہنچایا تھا؟"نوح مالید کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا محرمیری قوم نے مانانہیں۔قوم سے بوجھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح مالید کہیں تابید کہیں گواہ پیش کریں۔نوح عالید کہیں گے کہ

آخری پینجبری امت میری گواہ ہے۔ تو صحابہ کرام مین نے نوح علیے کی اے اللہ یہ ہمارے کے کہ انھوں نے سے معنی میں بلیخ کاحق ادا کیا ہے۔ وہ قوم کیے گی اے اللہ یہ ہمارے طلاف گوائی کس طرح دے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آئے ہیں سب سے آخر میں؟ اللہ تعالیٰ فر ما کمیں گے ہاں میر ہے بندو! ہم گوائی کس حیثیت سے دے دے ہے ہو؟ یہ کہیں گے اے پروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ نے دن رات ایک کر اے کروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ نے دن رات ایک کر کے آپ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے آخری پینجبر نے بھی ہمیں بتایا کہ نوح علیہ نے بلیغ کا حق ادا کیا۔ آگر آپ کی کتاب بچی ہے اور یقیعنا کی ہے اور آپ کا آخری پینجبر سیا ہو اور ایسان کی ہے اور آپ کا آخری پینجبر سیا ہو اور ایسان کی ہے اور ایسان کی اور سے گوائی امت کی صفائی کے لیے۔ آپ پینگاؤ فر ما کیں گے کہ میری امت نے کئی اور سے گوائی دی ہے وگر فیڈنٹ کئی منظم کی کے ہیں۔ تو پھر آ میں گے کہ میری امت نے کئی اور سے گوائی دی ہے وگر فیڈنٹ کئی منظم کی کے ہیں۔ تو پھر آ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کوجو وہ کرتے ہیں۔ قور فیڈنٹ کئی منظم کی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کوجو وہ کرتے ہیں۔ می مار آپ کی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کوجو وہ کرتے ہیں۔ می مار اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کوجو وہ کرتے ہیں۔ می می می میں میں کے لیے۔ آپ میں کے لئے ہو اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کوجو وہ کرتے ہیں۔

\*\*\*

## وسينق الكذين كفرة إإلى

جَهُنَّمُ زُمُرًا حَتَّى إِذَا حَاءُوْهَا فَتِعَتْ آبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهُا ٱلَّهُ بِأَتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ لِيَلُونَ عَلَيْكُمُ الْتِ رَبِّكُمُ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَيُومِكُمُ هٰذَا قَالُوابِلِي وَلَكِنْ حَقَتْ كِلْهُمُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ وَيْلَ ادْخُلُوْ آيُوابِ بَعَكَمَ خِلِرُنَ فِيهُا فَيِكُسُ مَثُوى الْمُتَكَلِّرِيْنَ ﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ الْعَوْا رَبِّهُ مُر إِلَى الْجِنَّةِ زُمُرًا مُحَتَّى إِذَا جِنَّاءُوْهَا وَفَيْعَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلْرِيْنَ وَقَالُهِ ا الحمذ للح الكني صكاقنا وغكاه وأؤرثنا الأرض نتية مِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَثَاءً فَيَعْمَ أَجُرُ الْعَبِيلِينَ ﴿ وَتَرَى الْمُلَلِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْعَقِ وَقِيلَ الْعَبْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَيْ إِلَى

رسول تم میں سے يَتْلُوْنَ عَلَيْكُوْ جوتلاوت كرتے تقيم ي اليتِرَبِّكُمْ تمهار عرب كى آيتي وَيُنْذِرُونَكُوْ اور دُراتِ مَصْمَهِينَ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهِارِ الراس ال ون كى ملاقات سے قَالُوا وہ كہيں كے بالى كيول تبين آئے تھے وَليكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيكن لازم ہو چكاكلمہ عذاب كا عَلَى الْسُحْفِرِيْنِ الْكَارِكِرِ فِيلَ كَهَاجَائِكًا ادُخُلُوٓ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ السَّجَهَنَّمَ لَهُ وَاللَّهُ خَلِدِينَ اللَّهُ اللّ فِيْهَا جِيشْدر بوكَّال مِن فَينْسِ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ كِسُرُ الْمُصْكَانَا تكبركرت والول كا وَسِيْقَ اور جِلائ جَالْمِين كَ اللَّذِينَ الثَّقَوْ ا وه لوك جوڈرتے رہے رَبِّهُ مُ ایخ رب سے اِلک الْجَنَّةِ جنت کی طرف زُ مَرًا كُرُوه دِرْكُرُوه حَتَّى يَهِالْ تَكُ كُهُ إِذَاجَآ أَوْهَا جِبِ آجَا نَيْنِ ے جنت کے قریب وَفُیتحَتْ آبُو ابْھَا اس عال میں کہ کھلے ہول کے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُ فَخُزُنَتُهَا اور کہیں گے ان کواس کے چوکیدار سَلْعُ عَلَيْكُمْ سَلَامَى مُوتُم ير طِنْدُهُ مِارك مُوتُم كُو فَادْخُلُوْهَا بِسَ داخل ہوجاؤاں میں خلدین ہمیشہر ہے والے وَقَالُوا اوروہ کہیں گے الْحَمْدُينُهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس نے سیا کیا ہمارے ساتھ اپناوعدہ وَاُورَ کَالْاَرْضَ اور ہمیں وارث بنایا زمين كا نَتَبَوَّا مِرسِ الْجَنَّةِ لِهُم مُعِكَانًا بنائة بين جنت مِن حَيْثُ نَشَآءً

جہال ہم چاہیں فیند مَا جُرُ الْعٰمِینَ ہیں کیا ایھا ہے اجمل کرنے والوں
کا وَتَرَی الْمَلْہِ کَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کَا قِیْنَ مِن حَوٰلِ
الْعَرْشِ کھیرنے والے ہول گے عرش کے اردگرد یُسَیِّحُوٰنَ بِحَدْدِیّتِهِمُ
الْعَرْشِ کھیرنے والے ہول گے عرش کے اردگرد یُسَیِّحُوٰنَ بِحَدْدِیّا
سیج بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی وَقَضِی بَیْنَهُمُ اور فیصلہ کردیا
جائے گاان کے درمیان بالْحَقِی حق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گا
الْحَمْدُ دِیْلُورَ بِ الْعَلَمِینَ مَام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
الْحَمْدُ دِیْلُورَ بِ الْعَلَمِینَ مَام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
یالنے واللے۔

#### ميدان حشر كامنظر:

اس کے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھوتکا جائے گاتو جہاں کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔
التد تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کواعمال نامدوا میں ہاتھ میں ملے گااور کہ وں کو ہا میں ہاتھ میں پر چہ ملے گا۔ مومنوں پر کوئی گھرا ہٹ نہیں ہوگا اپنے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی اسورة الا نہیاء]'' ان پر کوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا اپنے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی کہریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہے ہوں گے سارا منظریا منے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا ویسینی ۔ واو عاطفہ ہاور سینی سنی یہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا ویسینی ۔ واو عاطفہ ہاور سینی سنی یہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا ویسینی ۔ واو عاطفہ ہاور سینی سنی یہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا ویسینی ۔ واو عاطفہ ہاور سینی سنی گئور تی واولی جوکا فر ہیں ایل جیست کی وزن پر ،اور چلائے جائیں گے الّذِین کفر تی واولی جوکا فر ہیں ایل جیست کی وزن پر ،اور چلائے جائیں گے الّذِین کفر تی واولی جوکا فر ہیں ایل جیست کی دور جہنم کی طرف گروہ ور

ہمیں ان کی بات ہمجھ نہیں آتی ۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں سے آئے تا کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ بیٹمی لوگ ہمیں کیا سمجھا کمیں گے۔ پھر کسی پیغیبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پیغیبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھیٹا نہ نگڑ انتہ تھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ شوشے چھوڑ نے کا موقع نہ للے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کا فر ہے ، منکر سے۔

تو کہيں گي يغيرتو آئے تھے ليكن ہم نے مانائيں قيل کہاجائے گا اذخائو آئو اب بَقِيْدَ کہاجائے گا اذخائو آئو اب بَقِيْدَ واقل ہوجاؤ جہنم کے دروازوں سے فوراً بيتہارے ليے کھلے ہیں۔ عذاب کی طرف خوثی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزابرداشت کرنے کے لیے کوئی تیارئیس ہے۔ فرشتے ان کود ھکے ماریں گے یہو م یُدغون اِلَی نگر جَھنَم دُعًا [سورة طور]" جس دن دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے بھرم بھی ہوں گے فیو کوئی بالنّدو احسی والا تحدیر ہوئی اور میں اور کی بیٹرا ایے بھرم بھی ہوں گے فیو کوئی بالنّدو احسی والا تحدیرہ والوں کی بیٹرا جائے گا ان کو پیشا نیوں اور پاؤں ہے۔ "جیے د بوں کو تصائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کرفرشتے دوز خ ہیں بھینکیں گے نیاوں سے بیٹرین ہوگا فیاس کے دوز خ ہیں داخل کردیا گیا اس کو بھی کیا جی نیکن انھی بنیں ہوگا فیاس منافی کا ان کو بھی ایک کوئی کیا دنیا میں ہوگا فیاس منافی کا ایک کوئی کیا جی تھی ہوگا اور کا دنیا میں کیا جی کوٹی کوٹی کوٹیکر ایا اس کا متبرتہ تمہارے سامنے ہے اس کا مزا چھو۔ یہ تو کا فروں کا حال تھا اب مومنوں کے متعلق میں لو۔

#### مومنين كأحال:

فرمایا وَسِیْقَ الَّذِیْنِ التَّقَوُ اور چلائے جاکیں گے وہ لوگ جوڈرتے رہے رَبَّنَهُ خُرِ اپنے رہ سے ۔ ونیامیں جن کے دلول میں رہ تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا

جائے گا اِنک الْجَنَّةِ زُمَرًا جنت کی طرف گروہ درگروہ ۔ مجاہدوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے روزے رکھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ،کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ،کثرت سے تو ۔ کرنے والوں کا گروہ علیجہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک درواز ہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی تعتیں ان کو درواز وں سے باہر ہی نظر آرہی ہوں گی حَتْی اِذَا بِحَامِ وَهَا بِهَال تَك كه جب وہ بِهِ بَيْنِين كِي جنت كقريب وَفَيْحَتُ أَبُوَابُهَا الله عال مِن كه كطيهون كرواز عضت كـ جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی برامہمان آتا ہے تو اس کے لیے در وازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور در دازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی مثال جیل کی ہےجیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندر داخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہول گے وَ قَالَ لَهُ مُهِذَةً لَنُهُمَا اور كهيں كان كوجنت كے دربان اور چوكيدار سَلْمُ عَلَيْكُمُ سلام ہوتم پراے جنت میں داخل ہونے والور برزی عقیدت اور محبت کے ساتھ فر شتے ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے بطنی تُنف خوش رہو، بی آیاں نوں ،خوش آید بیر،مبارک ہو مہیں جنت میں آنے والو۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشتے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو کیں لے کرآتے ہیں۔ جنت کے کپڑول میں لیپیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔ آسان کے درواز ہے قریب ہوتے ہیں۔ مومن کے ایمان اور ممل صالح کی خوشبواد پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ تو ہر در وازے والے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلمیین تک جائے ۔ کیا خوش متی ہے۔ اور جب کوئی بُرامرتا ہے تو آسان تک اس کی روح کوبھی اٹھایا جاتا ہے مگر ۔ لَا تُسفَقَّہ عَ لَھُے مُ الآنسسواب [اعراف ١٠٨] " نہيں کھولے جائيں گے ان کے ليے آسان کے دروازے۔' فرشتے کہتے ہیں اس کودفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ہے اس کو مجینک کرساتویں زمین کے نیجے مقام ہے حبین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے حکم ہوگا ہمیشہ رہو گئے۔ در داز وں سے باہر فرشتے سلام کریں گے اور اندر حور نیں اور غلمان انتظار میں ہوں گے وہ سلام کریں گے۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گے تو سلام کریں گے۔ اللہ تعالى كى طرف سي بهي سلام آئے گا سَلَمْ قَوْلًا مِنْ رَبّ رَّحِيْم [سورة يلين]" بنت کے نامول میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے،سلامتی کا گھر۔کوئی بے بودہ بات اور گناہ جنت مِنْ بَين مِوكًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْفِيمًا [سورة الواقع] " نبين سين سے اس میں کوئی ہے ہودہ بات اور گناہ کی بات۔'' نہ وہان کسی کی تیبت ہو گی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کسی کے دل میں پُراجذ بہنیں ہوگا ۔سورۃ حجرآ يت نمبر ٢٣ الياره ١٣ المن ٢٠ وَنَذَعْنَا مَا نِيْ صُدُودِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سِرد مُتَقبلِينَ " اورجم نكال لين سے جوان كے سينے من بوگا كھوٹ اس حال من كروه بھائی بھائی ہوں گے۔ " تختول پر بیٹھے ہوئے آسنے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَمْدُ يَنْهِ مَمَامَ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِي الَّذِينَ صَدَقَنَا وَعُدَهُ وه رب جس في اينا وعدہ سپاکردکھایا۔ رب تعالی نے وعدہ کیاتھا کہ ایمان لاؤ گے ممل صالح کرو گے میرے پیغیروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کوتسلیم کرو گے قیم تہمیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی نے وعدہ بورا کردیا ہے ہمیں جنت میں داخل کردیا ہے وَاوَرَ مَنَا الْاَرْضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے نَشَبَقُوا مِنَا الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءً ہم الْاَرْضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے نَشَبَقُوا مِنَا الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءً ہم مُعلیٰ ابناتے ہیں جنت میں جہاں کوئی جا ہے گا جگہ بنائے گا کوئی رکادٹ نہیں ہوگ ۔ آج دنیا کے چھوٹے جھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور ویز ہے کے کوئی نہیں ہوگ ۔ آج دنیا کے چھوٹے جھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور ویز ہے کے کوئی نہیں ہوگ جہاں کوئی جانا جا ہے گا جا سکتے گا ، نہ ویز ہے کی ضرورت نہ چوری ڈاکے کا کوئی خطرہ ۔ جو چاہیں گے ان کو ملے گا جا سکتے گا ، نہ ویز ہے کی ضرورت نہ چوری ڈاکے کا کوئی خطرہ ۔ جو چاہیں گے ان کو ملے گا کہا وہ وہ چزمل گئی۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کے گااے پروردگار! میں یہاں کھیتی ہاڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کہونیس مل رہا؟ وہ کہے گااے پروردگار! سب پھول رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آخضرت مَنْ اللَّهِ نَا کہ رب تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے کھیتے گااس کے سامنے تھل اُگے گی ، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ بھراس کے سامنے ہریاں گذیاں (گھے) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل ۔ ایک منٹ میں سب کے مہوجائے گا فینا مقال خیائی نہیں کیاا چھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب کے مہوجائے گا فینا مقال خیائی نہیں کیاا چھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب کے مہوجائے گا فینا مقال خیائی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ طے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ طے گی ۔ بندہ از ل سے نہنتی ہے نبدہ وزخی۔

جب عدالت کے گاوررب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفر شتے ہی فرشتے ہوں گے اینے دب کی حمد کے فرشتے ہوں گے اینے دب کی حمد کے

فرستے ہول کے یکنیٹوک ہے نور ہوئ سان کریں ہے اپ رب بی حمد کے اور

فرشتول کی تیج ہے سبحان الله و بحدہ سبحان الله العظیم ۔ صدیت یاک بیں آتا ہے جوآ دمی یہ جلے اخلاص کے ساتھ بڑھتار ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد باز ہیں دود فعہ بڑھنے کے بعدد کھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں تجر بہ کرو پڑھتے رہوان شاء اللہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تہدد دوق البہ اینہ العزیز مزق کا دروازہ کھلے گا تہدد دوق البہ اینہ العزیز مزن کی برکت سے جانوروں کورزق دیا جاتا ہے۔ "انسانوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بینی ہے جانوروں کے درمیان فیصلہ و جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بینی ہے خوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا جائے گائی ہے جانوروں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا جائے ہوتی ہے۔ انسانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا بینی ہوجائے گا۔

آئ دنیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپنی صوابد بید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گردیانت مصوابد بید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے ثمار واقعات ہیں کردیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مخالط نہیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

\*\*\*

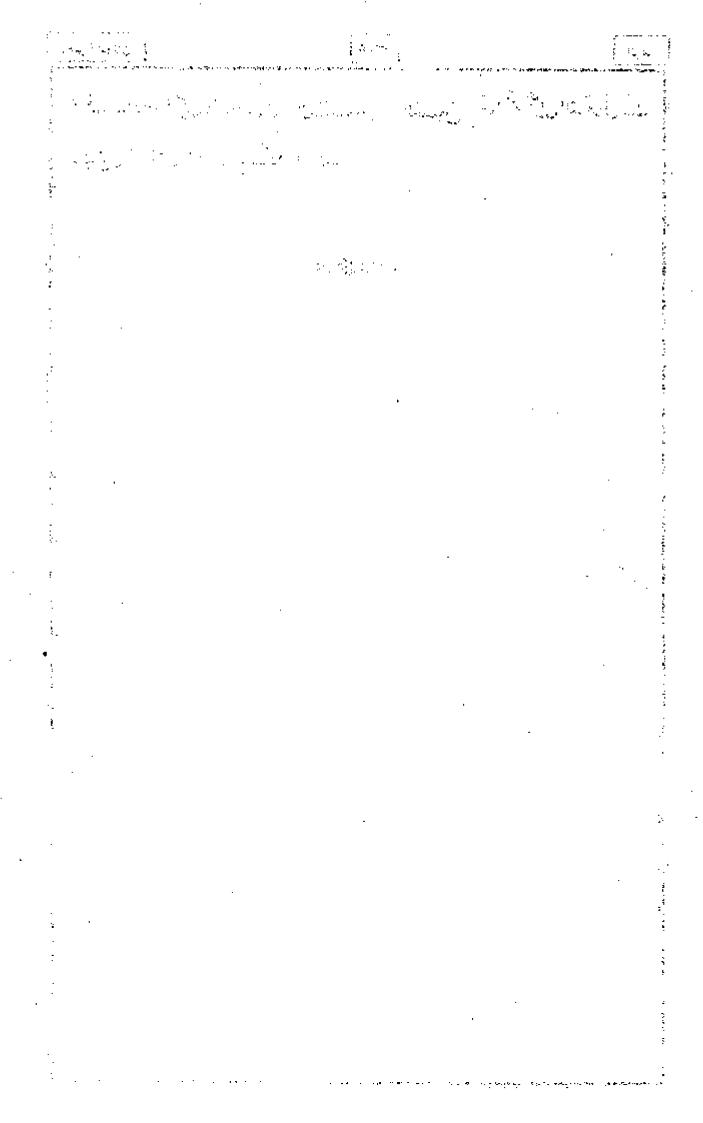

بنبغ ألذه الرجم النجي

تفسير

なることのではないりまながらまである

(مکمل)

جلد الم

, Ņ. • .

•

# ﴿ النَّهَا ٥٨ ﴾ ﴿ مُنورَةُ الْهُؤُمِنِ مَكِيَّةٌ ٢ ﴾ ﴿ إِلَهُ وَعَالَهَا ٩ ﴾

ہے متایٰجادِل تہیں جھٹر اکرتے فِتِ ایْتِ اللهِ الله تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں اِلَّاللَّذِينَ كَفَرُوا مُروه لوك جوكافرين فَلَايَغُرُرُكَ لِي تدوهو كے ميں ڈالے آپ كو تَقَدِّبُهُ فَد فِ الْهِلَادِ ان كا چانا بھر ناشہروں ميں صَّخَذَبَتُ قَبُلَهُمُ مَعِمُلا يَان سے بہلے قَوْمُ نُوْجِ نُوح کی قوم نے ق الْأَخْرَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت سي كرومول في الن كيعد وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّيةٍ اوراراده كيابرامت في برسول كيارك مِن لِيَاخُذُوهُ تَاكِرًا سُكُورُ فَأَرَكُرُ لِينَ وَجُدَدُو إِيالْبَاطِلُ اورجُمَّارُ أَكِيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر ایڈ جِضُوابِ اِلْحَقَّ تاکہ پھلادی اس باطل کے ذریعے من کو فَاحَدْتُهُمْ پس میں نے پر اان کو فکیف گان عِقَابِ بِسُ مُس طرح تَقَى ميرى سزا وَكَذَلِكَ اوراى طرح حَقَتْ كلِمَتُ رَبِّكَ تابت بواآب كرب كافيهله عَلَى الَّذِينَ كَفَرٌ وَإِ ال لوگوں يرجنہوں نے كفركيا أَنَّهُ مُ أَصْعَابُ النَّار بِ شك وه ووزخ والے

## مردِمومن کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ یہ مکہ مکر مدیس نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پیاس کے نو (۹) رکوع اور پیاس (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقیل تھا اور یہ فرعون کا پیچا زاد بھائی تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ یہ موئی علائے پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کا بینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ فرون نے آ ڈیٹ کی موسی "میں موک عربے کول کرنا چا بتا ہوں۔' مجھے بالکل ندرد کنااس نے میرا کلیجہ جلاد یا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب بیہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمون بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بوچھیں کے کہ فرعون نے موکیٰ عالیہ کے لی کا جواب فیصلہ کیا تو تو نے کیا گیا جبکہ تو اس کی کا بینہ کا رکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ فیطلہ کیا تو تو نے کیا گیا جبکہ تو اس کی کا بینہ کا رکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ فیلے اس کی کا بینہ کا رکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ فلط بات کون کرخاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرا یک ثفتہ آ دی بھی اس کی تو یہ کردے تو باتی سارے گناہ سے کے کہ فرض کفا بیادا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم میں ہے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کا روکر دول کہ تو نے غلط بات کی ہے تو ہم سارے گناہ سے نے گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کرے تو سب گنبگار میں کونکہ باطل کی تر دید فرض گفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دی بھی تر دید کر دیے تو باتی سب گناہ سے نئے گئے ۔ تو خر قبل بیشی نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہے اور اگر بولٹا ہوں تو فرعون ظالم ہے جس کا لقب بی میخوں والا ہے۔ ذو الا و تساد ''میخوں والا'' ۔ سولی پر لاکا کر بدن میں میخوں فولکہ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باد فا بوئ آسیہ بنت مزام مین کوئی کر بدن میں میخوں شور کک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باد فا بوئ آسیہ بنت مزام مین کوئی کے معاف نہ کیا جس نے ساری زندگ اس کی خدمت کی ۔ جس وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخوں شور نک دیں اور بھاری بھر پھر وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخوں شور نک دیں اور بھاری بھر پھر سے بہری بدو چا کہ سے بیات نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلواس مسئے میں اختلاف سے میری بوگیا ہے کہ اس نے موی میں نہیں کا کلمہ پڑھایا ہے تو کیا ہوگیا پی کھرتو ترس کھا تا۔ گر ظالم جا بر ھالیا ہے تو کیا ہوگیا پی کھرتو ترس کھا تا۔ گر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ اس نے موی میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ گر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ گر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا۔ گر ظالم جا بر مولیا ہوگیا ہوگی کا تا ہوگیا ہوگیا

حکران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کے خلاف، مدیث کے خلاف، مدیث کے خلاف موتار ہے اس کی ان کوکوئی پر دائریں ہے۔

نو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں ہے ہے ہے جروف مقطعات میں ہے۔مقطعہ کامعنی ہے الگ کیا ہوا۔ یعنی لفظ ہے حرف کوجدا کیا گیا ،الگ کیا ہمخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام ذبانوں میں یہ لفظ ستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے دی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے اسے اے۔ ی اور سپریڈنٹ پولیس کو ایس۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے اے۔ ی اور سپریڈنٹ پولیس کو ایس۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کو جدا کر دیں ۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا

#### صفات بارى تعالى :

مرتبة توبه كرووه قبول كرنے والا ب او كسما قبال الله تعالى كيموا دروازه بى اوركوئى نبيس به كهال جائے گا؟ اوراس كى يہ بھى صفت ب شيب نيانيقاب سز ابھى تخت والا به كدونيا ميں اوركيا آخرت ميں ۔ اگروه مزاد يے برآ ئو ان بسطس آب تقیدی ان بسطس آب تقیدی ان بسطس آب تقیدی ان بسطس آب کے دبیا میں اور تا بات کے دب كى بحر بہت خت ہے۔ 'جس كا تصور بھى نميں كيا جا سكتا ۔

و پیچلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سیکنڈ کا زلزلد آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لے کے ساتھ اتی تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کرے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے پورے پورے کوصنعت کے لحاظ ہے اپنے شکنچے میں لیا ہوا ہے۔

تورب تعالیٰ کی گرفت بہت خت ہے ذی الظوٰ لی۔ طبول کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے تقدرت نوی الظوٰ لی تدرت والا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو کون نہیں بھی سکتا اگر بھمنا چاہے۔ اور طول کا دوسرامعنی ہے انعام داحسان معنی ہوگا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے انعام کرے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے اولا دوے دے جس کو چاہے کو گن گن گن گؤ گئ گئے میں کے سواکوئی معبود ، مشکل کشانہیں ہے وہی مجد اور نذر و نیاز کے لائق ہے وہی فریاد اس کے سواکوئی معبود ، مشکل کشانہیں ہے وہی مجد اور نذر و نیاز کے لائق ہے وہی فریاد میں اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ۔ بندے وہی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فر مایا یہ بھی نہ جھولنا اوئی وائم ہے نیز اس کی طرف لوٹنا ہے۔ لوٹ کر

جانارب کے پاس ہے۔

م شمکانا گور ہے تیرا عبادت کھے تو کر عافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جوآ دمی پچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ پچھ نہ پچھ گھر لے کر جاؤں ۔ کافی عرصہ کے بعد جار ہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں ۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سو پتے ہیں دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سو پتے ہیں دنیا کے بیچھے ہم جملوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے سیحے بھی نہیں سمجھا۔

### اسلامی احکام کےخلاف ذہن سازی:

تبیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بٹال میں ایک عورت نے رونا بیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابرورا ثت ملتی جاہیے۔اور پاکستان میں یہ باتمیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہوئی جا ہے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہوتا جا ہیں۔ یہ حق دلا کر دیکھوان میں شمصیں کتنی طلاقیں لمتی ہیں۔امریکہ بہا دران ہے بیکام کرانا جا ہتا ے۔ بھی! قرآن یاک کا تھم ہے یہ وُجِینکہ اللّٰهُ فِی آوَلَادِ کُمْ لِللَّا کُو مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيين [النساء: ١١]" الله تعالى تهمين تاكيدي تقلم ديتا ہے! ولا د کے بارے میں مرد کے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب میرکہنا کہ عورت کومرد کے برابر حصہ کے ۔ یہ قرآن کاا نکارنہیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ بیکوئی کسی امام کا مسئلے نہیں ہے کسی مجتمد کا مسلفیس ہے براوراست رب تعالی کے علم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر یہ کحد کہتے کیا ہیں؟ کتے ہیں دیکھوجی! لڑ کا بھی اس ماں بایہ کالڑ کی بھی اس ماں باپ کی ، یہ کیاانصاف ہے كراز كود برا اورازى كواكبرا الله تعالى جزائے خبرعطافر مائے علماء اسلام كوانبول نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑکی سے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی۔خاوندے اس کوخل مہر ولوایا ہے لاکی کا سارا فرچہ،خوراک،لباس،علاج،ربائش خاوند کے ذیے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی ولوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات بجھ آ رہی ہے کہ تہیں؟ رب تعالی جوظم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا گر ملحد اور زندیق خواہ مخواہ شوشے حیصوڑتے ہیں۔

میرے پاس خبری سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین جار ماہ بعد خبریں نگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے رید بوآن کیا تو وزیراعظم لیانے کے لیے رید بوآن کیا تو وزیراعظم نین جار ماہ بعد خبریں نگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے رید بوآن کیا تو وزیراعظم نے نظیر صاحبہ تقریر کررہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر تن ۔ اس میں اس کے بید

الفاظ منے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دانوں کو پھانسی پراٹکا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ رب چور کا ہاتھ کثوائے تو ظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیت وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ مرزا کیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دانوں کو پھانسی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ تو اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دانوں کو پھانسی پراٹکا و تو وحشیانہ اور قطالمانہ ہوا در تم فیصلہ کرو ظالمانہ ہوا در تم فیصلہ کرو تو عالمانہ ہوا۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کئییں جھکڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فرین اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان شمجها ان كومسلمان مجهن سے تمہار اليمان ضائع ہوجائے گا۔ كيونكه كافر كوكافرند كهنابهى كفر ب\_اورويسيكى كوكافرنه كهو الله تعالى فرمات بين فَلَا يَغْدُ زُلْتَ لِيس اے مخاطب تحقیے وعوے میں نہ ڈالے تَقَلَّبُهُ مُرفِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرنا شہروں میں ۔ ہوائی جہاز وں میں ، بیلی کا پٹروں میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں کھومتے چھرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کا فر کا فرہیں۔(بید چیزیں عاصل ہونے سے وه خدا کے پسندیرہ نہیں ہو گئے۔) گذّبتُ قَبْلُهُمْ قُوْمُ نُوْج حَمِثُلایاان سے پہلے توم نوح نے ۔نوح ملائی کوچھٹلایا ،توحیدکوچھٹلایا قالاَ خُزَاب یہ جزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔اوربہت سے گروہول نے جھٹلایا مین بغیرہ فر ان کے بعد نوح مالیا کے بعد بود ماليلاير كي قوم ،صالح ماليد كي قوم ،شعيب ماليلا كي قوم ،لوط ماليلاير كي قوم اور بيشار قومين كزرى بين جنبول في تينمبرول كوجمتلايا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّيَّةٍ بِرَسُولِهِمْ اور ارادہ کیا ہرامت نے اپنے رسول کے بارے میں بیانحدور تاکہ پکزلیس اس کورفتار کر کیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت منظله بن صفوان عليه يركي جانے والاظلم:

بلکہ آیسے طالم بھی تھے جنہوں نے اپنے پیٹمبر معرت منظلہ بن صفوان منہے کو انتہائی مجرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کئی ونوں کے بعد جا کران سے محصلے کیا کہ کیا حال بي حظله؟ الله تعالى كي يغمر تركوي مين بهي كي يَا قَوْم اعْبُدُو االلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْدُهُ '' اےمیری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرواں کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔'' کہنے لگے برا ایخت جان ہے نہ مرتا ہے اور نداین رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھرانہوں نے سارا کنواں بھروں اورمٹی کے ساتھ مجردیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ظرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کردا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَدُوُا بِالْبَاطِ لِ جھڑو کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھٹڑا کیا لِینْدِ جِضُنُوا بِهِ الْحَقِّ تَا کہ پھسلاویں وہ باطل کے ذریعے حق کو۔مثادیں حق کوحالا تکہ حق حق ہوہ میں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فَاحَدْتُهُمْ لِين میں نے ان کو پکرا فَكَنْفَ كَانَ عِقَابِ عِلْقَابِ كَآخِرِسُ كُنْ تَكُلُ حَدْف كُرُوكٌ كُلُ بِ كِيف كان عقابي تفامعني ہوگا پس سطرح تھي ميري سزا نوح ماليا ي توم كا كياحال ہوا، ہود عصيه كى قوم كاكياحال مواء صالح مات كى قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيم من في ان كو پكرا ق كَذْلِكَ مَقَتْ تَلِمَتُ رَبِّكَ أوراى طرح لازم بوچكا آب كرب كافيصله عَلَى الْمَذِينَ كَفَرُ ذَا اللَّوكُول يرجوكا فرين اورجو قيامت تك أنسي كان كے ليے يه فيصله ے أَنَّهُمُ أَصْعَبُ النَّارِ بِ شَك وه سب كے سب دوز خ والے بي - ونيا كى مزا ہمی ان کو <u>ملے</u> گی اور آخرت کی سز انجمی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت ہے ن<sup>ے نہی</sup>ں سكنخ

## ٱلَّذِيْنَ يَعَيْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ

حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّانِيَ اْمُنُوْأَرُبُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رِّيْحُمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَأْبُوْا وَالْبُعُوُاسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِيدُورَيِّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَيْمِنُ إِلَّا مِنْ إِلَّهِمْ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِنِيزُ الْحَكِيمُ ۗ وَقِهِمُ السَّيِّياتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَلُ رَحِمْتَهُ وَذَٰ لِكَ عُ هُوالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِنَادُونَ لَهُ قُتُ اللَّهِ ٱكْبُرُصِيْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفَّرُونَ قَالُوَارِيِّنا آمَتُنا اثْنَتَيْنِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرُوْنَا بِنُ نُوْنِنا فَهُلْ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِينِكِ وَذِيكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللهُ وَيَعَانُ كَفُرْتُكُمْ وَإِنْ يُّتُثَرُكَةً بِهِ تُؤْمِنُوا ۖ فَالْكُنْمُ لِلْهِ الْعَلِي الْكَبْيُرِ ۞

اَلَذِيْنَ وَهُ فُرِشَةَ يَخْمِلُوْنَ الْعُرْشَ جَوَاهُارِ ہِم ہِن عُرْشُ الْعُرْشَ جَوَاهُارِ ہِم ہِن عُرْشُ اور جوعرش کے اردگرد ہیں یُسَیِّحُوْنَ وہ بی بیان کرتے ہیں بیسیِّحُوْنَ وہ بی بیان کرتے ہیں بیسیِّحُوْنَ وہ بی بیان کرتے ہیں بیسیِّخور بی اس کے اور ایمان میسی جین اس پر ویسیس میں اور بخشش طلب کرتے ہیں لِلَّذِیْنَ المَنُوا ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں رَبِّنَا اے ہمارے رب ویسفت گل شَی ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں رَبِّنَا اے ہمارے رب ویسفت گل شَی ان وسی ہیں آپ ہر چیز پر رُخیۃ رحمت کے لاظ سے وَعِلْمًا اور علم کے وسیح ہیں آپ ہر چیز پر رُخیۃ رحمت کے لاظ سے وَعِلْمًا اور علم کے

لحاظت فَاغْفِرْ لِلَّذِيْرِ سَتَابُوا لِي بَخْشُ دِي آب ان لُوكُول كوجنهول في توبى وَاتَّبَعُواسَبِيلُكَ اور عِلْمَ آبِ كراسة بِ وَقِيمِ وربي الله عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبَّنَا اے ہارے رب وَا دُخِلُهُ مُ اوردامُل كران كو جَنَّتِ عَدُنِ رَجْ كَ بِاغُول مِن الَّتِي وَا دُخِلُهُ مُ اللَّهِي وَعَدْتَهُمْ وه جن كاوعده كيا آب نان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھی جو نكب مول مِنْ إِبَانِهِمْ الله كآباؤ اجداديس سے وَأَزْوَاجِهِمْ اوران کی بیویوں میں سے وَدُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے إِنَّلْ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ بِحُمُكَ آبِ فَي عَالِبَ حَمْتُ وَالْحَامِينَ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ اور بیاان کو برائیوں سے وَمَنْ نَقِ السَّیّاتِ اور جس کوآپ بیا نیس کے برائيول سے يَوْمَهِذِ الدن فَقَدْرَحِمْتَهُ لِيَسْتَحْقِيلَ آبِ فِي الري رحمت كى وَذُلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى بِكامياني برى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کفر وا جنہوں نے کفر کیا بتادون بکارے جا میں گے (اوران سے کہا جائے گا) لَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالیٰ کی ناراضکی آئے بَرُ بہت بڑی ہے مِر اُی مَقْبَدُ تہاری ناراضکی سے آنفسکے ای جانول پر إِذْتُ دْعَوْرِ جَبِيمْهِ بِلِاياجا تَاتِهَا إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَي طرف فَتَكُفُرُونَ يِسِ مَ كَفُرِكِ فِي قَالُوا لَهِ مِن كُم رَبَّنَا آمَتَّنَا اله بهار الساب آب في موت دى جم كو الشَّنيْن وودفعه وَالْحَيِّينَانَا

اورآپ نے جمیں زندہ کیا اشکین دودفعہ فاعترفنا پذنوبنا ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فہل اللہ خروج میں سینیل ہیں کوئی نظنے کا مستہ فیلے انداز بھی سینے کا اور استہ فیلے فیلے کہ بھی شان ہے افراد بھی اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اکا تھا اللہ تو اللہ تو اکا کی طرف جو اکیلا ہے گفر تُنع میں اللہ تو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو اللہ تو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو افرائر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو افرائر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو اللہ تو اللہ

#### ملائكة التُدكاذكر:

فر شے اللہ تعالی کی نورائی مخلوق ہیں۔ مسلم شریف ہیں روایت ہے خویہ فرب السمکانی کہ میں اللہ کا اللہ تعالی کی معنت ہے۔ اس سے کوئی چرنہیں نکل ۔ فرشے اس نور سے پیدا کیے گئے ہیں جو تعالیٰ کی صغت ہے۔ اس سے کوئی چرنہیں نکل ۔ فرشے اس نور سے پیدا کیے گئے ہیں جو مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشے ہیں۔ احادیث میں قلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ سات آسان اور عرش کی میں جارانگشت ہی ایسی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام میت المعود ہاں کا فرشتہ موجود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعود ہاں کا فرشتہ میں بار میں ہے والبیت السمعود [سورة طور ایر شقوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وفت سے روزانہ سے فرشتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کا مرت ہرار فرشتوں کو کر ان کا عین دوبارہ نبر نہیں آتا۔ پھر ہرآ دی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہیں چارفرشتوں کو کر ان کا تین دوبارہ نبر نہیں آتا۔ پھر ہرآ دی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہیں چارفرشتوں کو کر ان کا تین

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے میے کی نماز کے دفت ہے جاتے ہیں اور دن والے تر بیں اور دن والے تا ہیں اور دن والے تا ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے میں کے وقت آتے ہیں اور دس فرشتے میں جو وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور دس شام کو آتے ہیں جو میں ای میں تک انسان کے ماتھ ہیں ای طرح جنات کے ماتھ ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ماتھ ہیں ای طرح جنات کے ماتھ ہیں۔ کا فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ حاملین عرش کی دعا :

ان فرشتول میں سے ایک کروہ الّذیوب یخیلون الْعَرْش وہ ہیں جواشا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ کتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا فعانے والے فرشتے و متر بحذ له اور جوعرش كے ارد كرد بين يُسَبِّحُونَ بِحَدِرَ بِهِدُ اليِّربِ كَ حمد اور بين بيان كرية بن سُبْحَان الله وَبحَمْدِة يرصة بين ون راف ان كاميم ورو باوريابيامبارك كلمب كهديد ياك من آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرشے اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور الله تعالی کی ذات برایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں ۔عرش کو اٹھانے والےاور عرش کےاردگرد والے فرشتے بیام بھی کرتے ہیں۔ وَ پَنْستَغْفِهُ وَ دِسِي لِكَذِيْنَ ائمیہ اساور وہ اللہ تعالیٰ ہے مجنشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگر دوالے فرشتے اس کے لیے استعفار کرتے میں ان الفاظ کے ساتھ رَبَّا وَسِعْتُ كُلِّ شَيْءِ زَخْهَةً اے جارے رب آپ وسط میں

برشے کور حمت کے لحاظ سے وَعلما اور علم کے لحاظ سے فَاغْفِرْ لِلَّذِيْرِسِ تَابُوْا پی بخش دیں آپ ان لوگول کو جنھوں نے تو بہ کی کفر دشرک ہے ، گنا ہول ہے ، برائیوں ے وَاثَّبَعُوٰاسَبِیْلُکَ اور جِلےآپ کے رائے ہر۔توجولوگ صرف توبہتو بہ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے۔استغفاران کے لیے کرتے ہیں جومومن ہیں اور الناہول سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر ملتے مول وقِهدْعَذَابَالْجَجِيْدِ اور بِياان كوآك كعذاب سے - جحيم كامعنى ہے شعلہ مارنے والی آگ۔شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جسمیہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبِّنَا یہ نفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع مِن يامقدر بوتا إصل مِن بِ يَادَبَّنَا اله بهار عرب وَآدُخِلْهُ وَجَنَّتِ عَدْنِ اور داخل کر ان کور ہنے کے باغوں میں ، ہیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک مول ندسية جهرين نه پهل حتم مول الَّتِي وَعَدُدَّتُهُمْ جَن كَا آبِ فِي ان سے وعدہ كيا ہے وَمَنْ صَلَّحَ مِنَ إِبَا بِهِمُ اوران كوبھى جوئيك بين ان كرآ باؤ اجداد ميں سے جنت میں داخل کر وَاَذْ وَاجِهِمْ اوران کی بیویوں میں ہے جونیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر ۔ وَ ذَیّر بینی م اوران کی اولاد میں ہے ان کوبھی جنت میں داخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْمُعِينَةُ بِ جُنَّكَ آبِ عَالبَ حَمْت واللَّهِ مِين - عاملين عُرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ مستمتے ہیں وقیھ مراسکیات اور بیاان مومنوں کو برائیوں ہے، بریثانیوں ہے، تكاليف سان كوبچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اوراك پروردگار! جس كوآب في بحاليا برائيول سے ، پريثانيول سے يَوْمَهِذِ ال دن - قيامت ك دن فَقَدْرَحِمْتَهُ ا

پی شخین آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں گر آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل آئے ہیں۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ اور یہی ہے کامیا بی بڑی۔ ووز خ سے نے گیا جنت میں داخل ہوگیا اور اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہرموس مردعورت کو نصیب فرمائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کا فرو کا صال بھی سنو۔

#### كافرين كاحال:

فرمایا إِنَّ اللَّذِيْرِ سِي كَفُرُ وَالْبِ السَّلُ وه لوك جنبول نِي كفر كاراسته اختيار كما يئادون وه يكارے جائيس كے قيامت والے ون كمفت الله البت الله تعالى كى ناراضكى أعظير مِن مَقَيْحُهُ أَنْفُسَكُمْ ببت بوى جتبارى نارافسكى سے-اپى جانوں یر۔ وہ اپنی جانوں پر ناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں بارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كالميس كظالم اين باتفول كو- "افسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرند سکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضکی رب کی تمہارے اور ہے۔رب کی ناراضکی کیوں ہے؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِنْهَانِ فَتَكُفِّرُ وَنَ جبتم كوا يمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم ا تكاركرتے تھے، فيكى كى تمہیں دعوت دی جاتی تھی توتم سنتے نہیں تھے۔نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتم پر وانہیں کرتے تھے۔اس کیے آج اللہ تعالی تم پر سخت ٹاراض ہے۔اس ٹاراضگی سے جو تہمیں این جانوں ر ہے۔اب ہاتھوں کے کا منے کا کیا فائدہ؟ جب دقت تھااس وفت تم نے پروائی نہیں

#### اب پیجیمتائے کیا ہوت جب پڑیاں گیک گئی کھیت

وا دیلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے پھر اس ونیا کی طرف کون آئے گااور کون جیموڑے گا ہے لؤا سمبیں گے رَبَّنَا اے المار المراب أَمَثَنَا الثَّنَيُّونِ آبِ فِي موت دِي بِم كود ودفعه وَأَخْيَدُتُمَّا الثُّنَّيُّونِ اورآپ نے ہمیں زندہ کیا دودقعہ فَاعْتَرَ فَنَابِ ذُمُوْ بِنَا کِسِ ہم اعتراف کرتے ہیں ا ا ہے گنا ہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں ۔ دوزندگیاں کون سی ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مين موجود ب-الله تعالى فرمات بين الكيف تكففر ون بالله وكنته آف و آتً " تم كيه الكاركرتي بورب كاحكام كاحالاتكه تم به جان تھے." بيح كى شكل مال کے پبیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈولی جاتی وہ نے جان ہوتا ہے فیسائٹ کی ایس رب نے تم کوزندہ کیا کہ تمہار ہے جسم میں روح بھو تک دی تو روح پھو نکنے سے پہلے آیک موت ہے۔روح پڑنے کے بعدایک زندگی ہوگئی ہی شہر يُمِنْ تُكُمْ فَيُحِرِ مُنهِ مِن مَارِهَ إِن إِين ثُمَّ يُحْمِينُكُمْ فَيُحِمِينُ زنده كرتا بِقبرول من شُمَّ إِلَيْهِ تُوجُعُونَ | البقره: ٢٨ | يُحرتم الله رب كي طرف لونائ جاوً كيه "الله آيت كريمه بين كُنْتُهُ أَمُواتُ مِين بَهِلَ موت عاور أَنْهُ يُبِينَتُكُم مِن ووسرى موت ے۔ فَاحْدَاكُمْ مِين بِهِل حيات ب أَنَّمَ يُحْدِينُكُمْ مِين دوسري حيات ہے۔ تو كہيں کے اے ہمارے پر دردگارتونے ہمیں دود فعہ موت دی اور دو وفعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقر ار كرت بي النيخ منا هول كالمكرات بروردگار فَهَلُ إلى خُرُوجٍ هِنْ سَبِيْلِ لِيسَ اس دوز خ سے نگلنے کا کوئی رات ہے۔ پھر پیکا فرانج م دیکھ کر فیکسوٹ یک ڈیوا ٹُبلوڈا

" ' پس عنقریب ده بیکارے گاہلا کت کو ویک صلی سَعِیرٌ ۱ [سورة الانشقاق] '' اور ده داخل ا موكادوزخ من " كيردوزخ من تك آكبين ك وَسَادَوْا يَهْ لِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبْنَ [ زخرف: 22] " اور يكاري ك دوزخ والے اور كميں كے اے مالك مائيات (مد دوزخ کا انجارج فرشتہ ہے ) جاہے کہ فیصلہ کرد ہے ہم برتمہارا پر وردگار۔ 'ہمارے اوپر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب میں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرماتي ك إنحسنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُون [المومنون: ١٠٨] ' ذليل موكر دوزخ میں بڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔' میں نے تمہاری طرف پینجبر بھیجے، ستابیں نازل کیں، صحفے بھیج عقل دی تم نے پروائیں کی ۔ اِنحسا اصل میں خسا سے ے۔جس کامعنی کتے کو دھتاکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تواس کے مطابق معنی ہے گا'' اے کتو! وُھر وُھر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔'' اللي المناهم الما المام ے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوا کیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا اللہ كَفَ أَنَا اللَّهُ مُ كَفَرَكُ تِي يَصْدِرُهُ صَفَّت آيت تمبر ٢٥ ياره ٢٣ ميل برا يَفْهُم كَانُوا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبرُوْنَ " بِشَكَ بِيلِاكَ كَجِب ال كَما مَنْ كَها جا تا تھااللہ تعالی کے سواکوئی حاجت رواہشکل کشانبیں ہے ،کوئی فریا درس نہیں ہے تو تھبر كرتے تھے اچھلتے كورتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِللَّهَا وَاحِدًا [سورة ص|'' كَيا اس نے بنادیا سے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ آج تم غیر اللّٰہ کی پکار کو کا توں سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجد ول ہے آوازیں آئی ہیں:

امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن
 در دین دونیا شاد کن یا غوث اعظم دعگیر

یہ سب بچھ مبجدوں میں سپیکروں پر آج ہور ہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ دحدہ لا شریک کی طرف بکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے قران یُشُون ہے اورا گراللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا تو مِنْ اِنْ اور دُوش ہوتے ، دھالیس والتے ، پگڑیاں اور ٹو پیاں اچھاتی ۔ اسکیے دب کے ساتھ تہہیں عداوت ، ہوتے ، دھالیس والتے ، پگڑیاں اور ٹو پیاں اچھاتی ۔ اسکیے دب کے ساتھ تہہیں عداوت ، ہواور دوسروں کے ساتھ انس فائٹ کے شخریلی ہیں تھم اللہ تعالی کے لیے ہی ہے اور دوسروں کے ساتھ انس فائٹ کے شخریلی ہیں تھم اللہ تعالی کے لیے ہی ہے ان خوان ان کے بیان کی کوئی انٹھ کے ایک ہوئے رہونگلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البِّيَّةِ وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِّنَ التَّمَاءِ رِزُقًا وَمَالِيَّا لَكُمْ مِّنَ التَّمَاءِ رِزُقًا وَمَالِيَّا لَكُمْ إلامن يُنِيبُ ﴿ فَادْعُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الْكُفِرُونَ®رُفِيْعُ الكَرَخِتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَا أَءُ مِنْ عِيَادِة لِيُنْنِ رَيُوْمُ التَّلَاقِ يُؤْمُ هُمْ يَارِزُوْنَ فَي لايخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَكَى عَلَى الله ومِنْهُمْ شَكَى عَلَى الْمُلْكُ الْيُؤْمِرُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اللَّهُ وَمُرْتُجُزِي كُلُّ نَعْشِ بِمَا كُسَبَتْ لَاظْلُمَ الْبَوْمَ وْ إِنَّ اللَّهُ سَيْرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَانْنِ رُهُمْ يَوْمُ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مُ مَالِلْظِلِمِيْنَ مِنْ جَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمِ يُطَاعُ في يَعْلَمُ خَالِنَهُ الْاعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصُّدُورُ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَى عِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ يَ

هُوَالَّذِی الله تعالی وای ہے یو یک فرایت جودکھاتا ہے تمہیں نشانیاں وینزِ لُکھُ اوراتارتا ہے تمہارے لیے قِن السَّماءِ آسان کی طرف سے رِزْقا رزق وَمَایتَذَکُر اورنیں نصیحت حاصل کرتے اِلّا مَن مُروہ یُونی بِ جورجوع کرتے ہیں فادُعُوالله پی پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِین خالص کرتے ہیں فادُعُوالله پی پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِین خالص کرتے ہیں ای کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کَرِ مَا اِللَّهُ مِن اللَّهُ الدِین وَلَوْ کَرِ مِن اِللَّهُ کَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدِین وَلَوْ کَرِ مَا اِللَّهُ الدِین وَلَوْ کَرُونُ اورا گرچہا پند کرتے ہیں ای کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کَرُ وَالْکُونُونَ اورا گرچہا پند کرتے ہیں ای کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ کُون الْکُونُونَ اورا گرچہا پند کرتے ہیں ای کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ اللّٰکِونُ اورا گرچہا پند کرتے ہیں ای کوکافر رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ وہ

بلندكرنے والا بورجول كو ذُوالْعَرْشِ عرشٌ والا بِ يُلْقِي الرَّوْحَ اتارتا ہوتی مِن اَمْن البِحَكم سے عَلَى مَنْ يَشَآءِ جَس رِعِا ہِ مِنْ عِبَادِم النِّي بندول مِين سے لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ تَاكُهُ وه دُرائَ الملاقات کے دن سے یوئم کھند بسرزُ ورسے جس دن وہ ظاہر ہوں گے لکا يَعُفُو عَلَى اللهِ تَهِيلِ مُخْفَى مِوكَ اللهُ تعالى بِي مِنْهُمْ شَيْعَ ان مِن كُولَى چنے لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ مُس كے ليے ہے بادشانى آج كون بلاہ الْوَاحِد الْقَقَارِ الله تعالى بى كے ليے ہے جواكيلا ہے سب يرعالب ہے الْيَوْمَ تَجْرُنِي الدون بدلدويا جائكًا كُلُّ نَفْيِن بِرَنْس كُو بِمَا كَسَبَتْ جُو اس نے کمایا کا ظُلْمَ الْیَوْمَ سَہِیں ہوگاظلم آج کے دن اِنَ اللّٰہَ سَرِیْعُ المَيْسَاب بِشُك اللهُ تعالى جلدى حساب لين والاب وَأنْ ذِرْهُمْ اور آپ ڈرائیس ال کو یوم الازف ترب آنے والی کھڑی کے وال سے إذ الْقُلُوبُ جَس وقت ول لَدَى الْمَنَاجِد بَسَلَى كَابُرَى تَكَيْنَي جَالَي كَالْمِن كَ الْمُنْ اللَّه كخطمين وم كفت والعامول ك ماللظلمين من حمير حبيل موكا ظالمول کے لیے کوئی دوست فَرَلاشَفِیْعِ اور نہ کوئی سفارش فیظاع جس كَ بات ما فَي جائ يَعْلَمُ وه جانتا به خَابِئَةَ الْأَعْيُن الْأَكْول كَي خيانت كو وَمَا تُخْفِي الضَّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے ہيں وَ اللهُ يَقْضِي إِللَّهُ قَلْ اور اللَّهُ تَعَالَى مِي فِيصِلَهُ كُرْمًا حِينَ كَا وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا فرائ ہے گا اور کہا جائے گا کہ مُقتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

### توحيد كے دلائل:

ای سلسلے میں ارشاد ہے کھوالَّذِی یُرِیْکُھُواییۃ اللّٰہ تعالیٰ وہی ہے جود کھاتا ہے جہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ زمین دیکھو، آسان دیکھو، چاند، سورج ، ستارے دیکھو، پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان دیکھو، مردول کی شکلیں اور ہیں مورتول کی شکلیں اور ہیں۔ پھرکوئی سونا ہے ، کوئی چلا ہے ، کوئی صحت منداور کوئی بیار ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں ویکٹی لی کھے فیزے الشہ آور ڈقا اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ متمہارے لیے آسان کی طرف سے رزق ۔ ایک تو اس طرح کے تم اوپرے آتا ہے کہ فلال کو اتنارزق ملے اور جس کو جینے رزق کا تھم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ پھررزق کا جوسب ہے بارش ، وہ بھی آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے فیرین اس کے ذریعے فیرین اس کے خوابی کی قدرت کے دلائل بالکل واضح ہیں و بیں ۔ بیتام تمہارے لیے رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بالکل واضح ہیں و میابیت نے آلا کھی ٹینیٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اللہ کوئی ٹینیٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اللہ کوئیٹینٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ اللہ کوئیٹینٹ اور فیجوت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جور جوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ کے خوابی کی فیدرت کے دلائل کی گیگر کے جو رہوع کرتے ہیں اللہ می ٹینیٹ کے خوابی کی فیدرت کے دلائل کی گیگر کی اللہ کی ٹینیٹ کی کیس کو کی کیکٹر کی کیس کو کی کیس کو کیس کو کی کیس کو کی کیس کو کی کیس کو کیس کو کیس کو کیس کو کیس کو کی کیس کو کیس کیس کو کیس کیس کو کیس

تعالی کی طرف ۔ جور جوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔
اندھے ہمروں کو کیا بمجھ آتی ہے؟ فاذ نوالنت کی پکارہ تم اللہ تعالیٰ کو اے ایمان والوا یہ ہمارافریضہ ہے مُخْلِصیْنَ کہ اللہ نین کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اسکیے خدا کو پکارا کو کر فائڈ کو کہ اسکیے خدا کو پکارا جائے ہوان کے لیے بڑی کر اہت کی ہات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے اِذَا دُعِی واللہ وَحْدَهُ کُورَتُمُ جَس وقت اللہ تعالیٰ وحدہُ لاشریک کی طرف دعوت دی جاتی ہو تم اللہ وَحْدَهُ کُورَتُمُ ہو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم یقین کر لیتے ہو۔ مشرک کے ایمان کے ایمان کی دات پراعماد کرنا اور اس ایک کو پکار نا بڑی مشکل ہات ہے۔ اس کا لیے اکمی رب تعالیٰ کی ذات پراعماد کرنا اور اس کی ایک کو پکار نا بڑی مشکل ہات ہے۔ اس کا دل نہیں پھیر تا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لیکن اے مومنوں تمہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے وین کواگر چہ کا فراس کو پسندنیس کرتے رفینے الدّرَجٰتِ دفیہ کا مادہ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگارب بلند درجوں والا بھی آتا ہے۔ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگارب بلند درجوں والا ہے۔ درجوں کو کون بجوسکتا ہے۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنیٰ ہوگا وہ بلند کرنے والا ہے درجوں کو کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان سے مرش دولا ہے درجوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان سے شان میں اور درج اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔ دُوالْعَرْشِ وہ جرش دولا ہے۔ ساست آسانوں کے اویر کری ہے اور کری کے اوپر عرش ہے عرش نے ہر چیز کا اصاطر کیا ہوا ہے جسم کے لیا ظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے ٹیا ظ سے سب سے بڑی مخلوق حضرت تحدر سول اللہ علی ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک براے

میدان میں ایک رنگ بڑا ہو۔ ایک ٹائر بھینک دو۔ ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے بی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كي وات قائم ب الرَّحْمانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى [ط ٥٠] ' وورحن عرش پرقائم ہے۔" مگر جواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سيجى عقيدہ ركھنا ہے كہوہ جارے ساتھ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ آين مَا كُنتُهُ [حديد: ٣] "اوروه تمهار عاته بهال كبيل بحي تم جو- "وه تمهار ي ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بس جواس کی شان کے لائق ہے وہ ہرایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی ہے۔ يَلْقِي الرَّوْحَ يَهِال روح يحمر اووجى ب-جس طرح جان دار چيزول كى حيات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف دحی کے ساتھ ہے دحی الہی کے بغیر قومن بالكل مرده بين يتومعني بوگا دُالتا ب، اتارتا ب وحي كو مين أغر وعَلَى مَنْ يَشَآءَ این حکم ہے جس پر چاہے مین بیبادہ اپنے بندوں میں سے۔اوروہ بندے پیٹمبر ہیں د دمروں پروی نہیں اتر گی۔

#### حکمت وحی :

حضرت آدم علیہ سے لے کر آمخضرت مَنْلِی تک وی نازل ہوتی رہی۔ آپ میں ہوت کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کا ذکر ہو۔ رب تعالی وی کیوں اتارتا ہے ؟ لیکنڈیڈریو الشکلاق ایک نقظ ہے طلاق کا کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے جدائی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کا معنی ہے ملاقات ۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ساتھ اس کا معنی ہے ملاقات ۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

ون سے ۔جس دن بندول کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالیٰ ہرایک ہے فردافردا سوال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دى تقى تونے اس كوكہاں خرچ كيا؟ مال ديا تھااس كوكہاں خرچ كيا، جوانى اور صحت دى تھى ال كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْمُ هَمْهُ بِدِرُ وْنَ جَس دن وه ظاهر مول كيد آج تواليے لوگ بھی ہیں جو کونوں میں چھنے ہوئے ہیں تہہ خانوں میں چھنے ہوئے ہیں و مال ساری مخلوق کھلے میدان میں ظاہر ہو گی دہاں کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا 🗽 يَعْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُ مُ شَيْءٍ نَهِي مُعْنَى مِوكَى القدتعالى يران ميس عدوكى چيز - تمام انسان بتمام جنات بتمام حیوان سایت ہوں گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتاع ہوتو ایک آ دمی دوسرے ونبیس ملتا جہاں ساری کا سُنات اکٹیسی ہوگی اوران کی کوئی شے خدا برخفی نبیس ہوگی نفسی نفسی کاعالم ہوگا ہرایک کوانی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالى كے پیمبروں اور نیک بندوں بر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگ لایٹ نے نُھے اُلگے ، عُو الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَنْفِكَةُ [الانبياء:١٠٢] "نبيل عَم مِن ذالي كَي ان كوبرى كَفبراهت اورملیں گے ان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نبیں ہے۔ اور جن کو پر ہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس ا ڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے مگر اس وقت افسوس کا کیا

الله تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا لیمن المُلُكُ الْمِیَةِ مَ مَ کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ اقتدار کی خاطر بادشاہی آج کے دن۔ اقتدار کی خاطر لا ایکیاں ہورہی ہیں۔ مردبھی میدان میں کود بڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ کس لیے

ہیں۔ایک کہنا ہے میرااقتدار دوسرا کہنا ہے میرااقتدار تیسرا کہنا ہے میرااقتدار۔ آج
میری تیری تی کی ہوئی ہے۔اس وقت الند تعالی فرما کیں گے اے خلوق! بتلاؤ آخ ملک کس
کا ہے؟ یہ آ واز سارے میدان محشر میں سنائی دے گی۔ قریب والے بھی سنیں گے اور ہدا ہر سنیں گے۔سب کہیں گے یہ اللہ فعالی کی
والے بھی سنیں گے اور ہرا ہر سنیں گے۔سب کہیں گے یہ اللہ فالحق الله فالے ہوگا ہوگا کی ہوگی ۔ دو دن
موگا آئیو آئی ہوئی گئی نفیس بی مالی ہے۔ اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگ ۔ دو دن
ہوگا آئیو آئی ہوئی گئی نفیس بی ماک سب کے اس دن براہد دیا جائے گا ہر نس کو جوائی نے
کمایا۔

بندے کو جواعمال نامہ ملے گااس میں چھوٹی بڑی نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی توسائے آئے گی اور اپنے اعمال نامہ کو ہرآ وی خود پڑھے گاجا ہے پڑھا لکھا ہوگایاان پڑھ ہوگا اور پڑھے ہوئے کہے گا مال طاق الدیکتاب لا یک فاور صغیر ہ قولا کی بیر قال الکیفی ہو الکہ فی بیر کو نہ بڑی چیز گونہ بڑی چیز گونہ بڑی چیز کو نہ بڑی ہوگا۔ آئ لکھ نے نہ کے دن ۔ اس دن کسی پر دتی برابر بھی ظام نہ برگا۔ آئ و نیا ہی جی خوز یا دتی ہوجاتی ہوگا۔ آئ انسان ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے منجاء مونی بکری بغیر سینگ والی بکری نے منجاء مونی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو نخه نی لِلْمُلْجَاءً مِنَ الْقَرْنَاءِ میدان محشر میں اس بکری کوسینگ دیتے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدل نے گی ۔ بیروایت مسلم کی ہے ۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدلے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو ہتلانے کے لیے کہ غیر مکلف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح نیج کتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نبيس موكا إنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ بِعَلَى الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکھیں بند ہونے کی در ہے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْلازِفَةِ- آذف كامعنى عِقريب آفوالي كمرى دادر آب درائي ان کوقریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو مَّنَى - إِذِالْقَلْوُبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ جَس ونت ول مِسْلَى كَمْ مِن كَلَ بَيْنَ جَاكِينِ كَـــ حَنَاجِرُ حَنْجِرَةٌ كَا بَمْ مِهِ مِنْ لَي مِنْ لَي اللهِ عَظِينَ وم كَفْنُ والع بول كـاتِ عَمَلَيْن مول كَے كه سانس لينامشكل موگا مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِهِ سَبِيل مِوگاطَالمول کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو ظالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں ظالموں کا کوئی مخلص سأتقى شيس موگا وَلَا شَفِينَعِ يُقِطَاعُ اورنهايها سفارتى موكا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يَعْلَمُ خَلَهِ أَهِ أَهُ الأَعْيَنِ جَانِنَا هِ إِنَّا هِ أَنَّا مِ أَنَّا مِنْ أَنَّا وَلَا يَعْضُول كم ماته مجي ا چھے برے اشارے کرتے ہیں جن کووہ سجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے مُس كُوآ تكه مارى اوراشاره كيانها وَمَالَةُ خَفِي الصُّدُورُ ، اوراس چيز كوبھی جانباہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بذبات ،ربسب جانتا موه عَلِيمٌ ،بذاتِ السَّدُور ماس سے كون ي چرخفي م وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِي اورالله تعالى بى فيصله كرتا ہے فق كاراس كى صفات مين حق

بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی والّذیوب يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جو يكارت بين الله تعالى سے نيچ نيچ - جن كومشرك لوگ الكارتے بي جيسے لات ، منات ، عوثى يوجن كويد يكارتے بي الله تعالى سے يتي ينے لَا يَقْضُونَ بِهَ عِ وَهُمِينَ فِي اللَّهِ كُلِّ عَلَيْهِ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مُهَ أَنْ كُولَى فيصله ے نہ آئندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں ۔اس دن رب تعالی فرمائیں گےاوشرکو! اڈھوا شُر کھاءً کیم [اعراف:190]'' یکاروتم اسپنے شریکوں کو۔'' تا کہآج وہ تہمیں عذاب ہے بچالیں۔ یہ پہلے کہیں گئے آب ل کے نیٹ ک نَدُعُوْا مِنْ قَبُلُ شَيْنًا[مومن: ٣٧]" بلكه بمنهيل يكارتے تصال سے يهليكس شے كو\_" كاركيس م خَلْوُ اعَنَّا [اعراف: ٣٥] كاركيس كَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّ قَوْمًا صَالِّينَ [مومنون ٢٠] "هم يرغالب آلى همارى بديختى اور تي هم مراه لوك يون ويمرآج من الجكتور الله تعالى كرسواتو كوئى فيصله بيس كرسكتا إنَّ الله هُوَ السَّهاعُ السَّهاعُ الْبَصِينِ بِي مُنك الله بي سننے والا و يکھنے والا ہے۔

金谷谷谷

## أُوكَمْ يَكِيدِ يُرُوُّا رِفِي

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكْيَفْ كَانَ عَاقِيهُ الْإِنْنِي كَانْوَامِن قَبْلِيمٌ كَانُوا هُمْ اللَّكَ مِنْهُ مُرفَّوَّةً وَاتَارًا فِي الْرَضِ فَلَعَلَا مُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرْوَمًا كَانَ لَهُ مُرْمِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ الْأَيْكُ بِأَنَّاكُمُ كَانَتُ ا تَانِيهُ مَهُ رُسُلُهُ مِرْ بِالْبِيتَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْنُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَكُ آرُسَلْنَا مُوْسَى بِأَيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينًا الى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْعِوْكُنَّ اكْ وَفَلْتَا جَآءَهُمْ مِي الْعُقِيِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا اقْتُلُوْ آ اَنْنَاءِ الَّذِيْنَ الْمُؤَّا مَعَهُ وَاسْتَعُيُوانِكَاءُهُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينَ إِلَّا فِي صَلَّاهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي آفَتُلْ مُوْسِي وَلَيْنُ عُوْنُ آيَانًا آيَاكُ أَخَاتُ اَن يُبَدِلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُنْظِهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ ﴿ وَقَالَ مُوْسِى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكِّبْرِ لَا يُؤْمِنُ سَوْمِ الْحِسَابِ قَ عَ

آوَلَهْ يَدِينُوُوا كَياوه هِلَهُ هُرَاتُنَى فِي الْأَرْضِ زَمِّن مِن فَي الْأَرْضِ زَمِّن مِن فَي فَيَنْظُرُوا بِسُ وَ يُصِحْ كَيْفَ كَانَ كَهُ كِياتُمَا عَاقِبَةً انجام الَّذِينَ النَّالُولُول كَا كَانُوْاهِ فَقَبْلِهِ هُ جُوان سے يَهِ عَصْ كَانُوْاهِ مُ اللَّهُ مِنْهُ هُ النَّالُول كَا كَانُوْاهِ مُ اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ ال

بِذُنُوبِهِمُ ان كَابُول كبرل مِن وَمَاكَانَ لَهُمُ اورنبيس تَمَاان کے لیے قرب اللہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے مین قِاق کوئی بیجانے والا ذٰلِكَ بِياسَ لِيهِ كُم بِأَنَّهُمْ بِحَمَّكُ وَهُ كَانَتُنَّأُنِّينِهِمْ اللَّهُمُ إِلَّا آئے تھے رُسُلَهُمُ ان كرسول بِالْبَيِّنْتِ واضح والنَّل كے كر فَكَفَرُوا لِينَ انهول فِي الكاركيا فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ لِين بَكِرُ النَّ كُواللَّهُ تَعَالَّى نے إِنَّهٰ قُوی بِشَكُ وه قوت والا ب شَدِيْدُ الْعِقَابِ سَخْت سَرَا وية والله وَلَقَدُارُسَلُنَامُوسَى اورالبت تَحقيق بهيجام في موى مائِ كو بِاليِّيَا الْبِي نَشَانِيول كِه مَا تَهِ وَسُلْطَنِ مَّبِينِ اور عَلَى سند كِساتُهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامُونَ وَرَبِامَانَ كَاطِرِفَ وَقَالِوْنَ اورقارون كَى اللهِ وَقَالِوْنَ اورقارون كَى طرف فَقَالُوا لِيل كَمِالنبول ن معج كَذَابٌ يه جادوكر اور براجهونا ب فَنَشَاجَاءَهُمْ بِالْحَقِّ لِي جبوه آئان كياس ق كر مِنْ عِنْدِنَا جَارَى طرف سے قَالُوا كَهَا لِكُ اقْتُلُوْا مَلَ كُروو اَبْنَآءَ الَّذِيْنِ المُّوَّامَعَةِ إِن كَي مِيوْل كُوجُوا كِمَانَ لائعَ بَيْنِ الْ كَي ساته وَ اسْتَهُ حُدُو إنساء هُدُ اورزنده جهورُ دوان كي عورتول كو وَمَا كَيْدُ الْكُفِر يُنَ اور نيس تھي تدبير كافرول كى إِلَا فِي ضَلل مَرْ خسارے مِن وَقَالَ فِي عَوْنَ اوركها فرعون نے ذَرُونِ عَمِورُ وو مجھے اَفْتُلْ مُؤْسَى اللَّي اَلَي كُرول موى من كو وَلْيَدُعُرَبَّهُ اور جائي كهوه يكار المخرب كو إنْي آخَافَ

بِشَك مِیں خوف کرتا ہوں اَن یُبَدِّلَ دِینَکُهُ یہ کہ وہ بدل دے گاتہ ہارے دین کو اَوْاَن یُظْهِرَ فِی اَلاَرْضِ الْفَسَادَ یا یہ کہ ظاہر کرے زمین میں فساد وَیَن کُو اَوْاَن یُظْهِرَ فِی اَلاَرْضِ الْفَسَادَ یا یہ کہ ظاہر کرے زمین میں فساد وَقَالَ مُو اِلَّی اور کہا موکی میں ہے ہے این عُدن کے میں بناہ لیتا ہوں بر آتی این این این این میں کہ اور تمہارے دب کی فرنگل مُسَکید ہر کم کرکرنے والے سے آلایؤ مِن جونیں ایمان لاتا بیق ع الحیسات میں برکہ حساب کے دن پر۔

کل کے میں تم نے پڑھا کہ متالِلظلیدین مِن حَدِیدِ وَلا شَفِیْع یُکَاعُ قَالُمُ اللهِ مِن حَدِیدِ وَلَا شَفِیْع یُکَاعُ قَالُمُ وَلَا مَتُ وَاللّٰہِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ مُن اللّٰهُ

### همر فنت خداوندی :

رب تعالى فرات بي او كه في يندو الحيات الكروس كيابياوك زيمن بي المحلية المرافي كيابياوك زيمن بي المحلية المرافي الكروس كي الكروب الكروب

ے زیادہ تحت تھے قوت میں قائا دائی الآزی اور نشانیوں میں زمین میں نشانات قائم کرنے میں ۔ ان لوگوں کا دور سائنسی اور شینی نہیں تھائیکن آ ثار قدیمہ کود کھے کر جیرت ونگ رہ جا تی ہے۔ اہرام مصرکود کھے کرانسان جیرابی رہ جا تا ہے اسے اسے بڑے بڑے تلع ہیں ، پہاڑوں کی چومیوں پر ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کود کھے کر انسان جیران ہوتا ہے ۔ تو وہ لوگ بدنی قوت میں ، اولاد کی کثرت میں ، مانی لحاظ سے آ ثار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے نہادہ طاقت ورتے ۔ پھر کیا ہوا؟ فَا خَدَهُمُ اللّهُ بِذُنُو بِهِدَ اِس بِکُرُ اان کو اللّه تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کے بدلے میں ۔ کوئی شے ان کو خدا کی بکر سے نہ بچا تھی ۔ ان کے آثار موجود ہیں مگروہ خود دہاں نہیں ہیں ۔

## قوم صالح مَالِيْنِ كَاذَكُر:

کوئی بیجانے والا۔ ظالموں کورب تعالی کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بیجا سکتا ہے اور نہ آخرت من - بيعذاب ان يركيون آبا؟ رب تعالى في ان كوكيون بكرا؟ ولاك سير رب في الله عِهْ الله بِالْهُ عُرِكَانَتُ قَالِينِهِ عُرُسَلَهُ مُ بِالْبَيْلَةِ بِهِ مُكَانَ كَ یاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطافر مائے تا كوقوم كو پتا يلے كه بيرعام آدميوں جيسانبيں ہے بيرب تعالى كا پنیمبر ہے فکے فَرُوا کِس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللهُ لِيسَ بَكِرُ النَ كُواللهُ تعالى في مثلاً: حضرت صالح مالينه كي قوم كولياو. حضرت صالح منطبع نے ان کو بڑے اجھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا ۔ بد بخت قوم نہ بھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ کسی نے کوئی فرمائش کی بھی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ماتھ رکھیں ہمارے سامنے اس سے اوٹمنی نکلے ہم مان جائیں گے ۔ ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گی۔حضرت صالح میں ہے ہے خرمایا کہ بیمیرے قبضہ قندرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادرمطلق ہے اگر وہ میری تائیداورتصدیق کے لیے ایسا کر دیے تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔مب انتھے ہوکر چل پڑے۔ ڈھنڈ درا پیماراستوں میں کہ آج چٹان ہے اونٹن نکلی ہے۔مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، بیچے ، جوان سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نےخوداکی چٹان کاانتخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے انتنی نکلے۔اللہ تعالیٰ كى قدرت كالمه على جِنَّان يَهِي اس من عاومْن نكل فرمايا للمنوع مَناقَةُ اللهِ لَكُمْ ايَةً [الاعراف: ٢٥] " بياونتن بالله كي تمهار بي نشاني بي- "سب في تحصول ك ساتھ دیکھی لیکن ان ہربختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جب نوبت اس حد تک

پہنی جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑے۔ تو فر مایا بیعذاب اس کیے آیا کہ انہوں نے اٹکار کیا تو اللہ تعالی نے ان کو پکڑا اِنَّ الْقَوْدِی شَدِیٹ الْعِقَابِ بِے شک وہ قوی بھی ہے اور مخت سز اوسینے والا ہے۔ ظالموں کو نہ دنیا ہیں کوئی بچاسکتا ہے اور ندآ خرت میں۔

#### موى عالنيك كاقصه:

آ مے اللہ تعالیٰ نے موکیٰ مالیے کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت ﷺ کے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشرکین مکہ حضرت مویٰ مالیتے اور ہارون مَاتِينِهِ كَاواقعہ يہوديوں ہے سنتے رہنے تھے۔آنخضرت مَاکِينَا جب تشريف لائے ہيںاس وفت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یائج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوایئے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔ وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔ مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسرافرقہ یہود کا تھا۔ بیموکیٰ مالیے کو ماننے کے دعوے دار ا در تورات پرایمان رکھنے کے دعوے دار نتھے۔ خیبر کا ساراعلاقہ ان کے پاس تھاا وریدینہ طیبه میں بھی ان کی کافی تعدا داوراٹر ورسوخ تھا۔ دادی القری بحبل اور دیگر مقامات میں بھی بیآ بادیتھے۔ بیریز ھے لکھےلوگ تتھےاہیے **ندہب کی تبکیغ بھی کرتے رہتے تتھے۔ عر**ب کےلوگ مویٰ عاہدے اور ہارون عاہدے کے واقعات بکٹریت ان سے ہنتے رہتے تھے۔تیسرا فرقہ عیسا ئیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سو فیصد آیادی ان کی تھی ۔اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا وُ گا رہتے ہتھے۔ چوتھا فرقبہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اور اس کے پیٹمبروں کے بھی قائل تھے اور آ سانی کتابوں کوبھی مانتے تتھے۔ داؤر مالنے کو نی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی بوجا کرتے تھے ۔جس طرح آج کل کئی جاہل نتم کےلوگ اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی بوجا کرتے ہیں ، بیروں کی بوجا کے علاوہ اور بہت پچھ کرتے ہیں۔ یا نچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ بیبرائے نام تھے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۲ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے بتلایا گیا تھا کہ کرا پی میں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار ہے بھی کم ہے۔ان کی آباد می اور آتش کدہ ہے دیں منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی۔ میں کرا جی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ استے دنوں کے بعد کھولتے ہیں۔

تعالی نے موئی مائیے کو تھم دیا کہ اپنی اٹھی پھیٹلو اٹھی اڑ دھا بن گی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس بزار سانبوں کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے چکتے ہیں۔ موئ ملائی بن بزار سانبوں کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے چکتے ہیں۔ موئ مائی بن بن فرغ و ن پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جو مقابلے ہیں مقصید ہے میں گر کر کہنے لگے احتّا بر بّ ہؤ و ن و حُوشی [طنہ ۵۰]" مہم ایمان لائے ہیں موئی مائیے اور ہارون مشید کے رب پر" فرعون بھر گیا اور کہنے لگا احمد کہنا تھا کہ احتّا ہے ہواں پر پہلے اس سے کہ میں تہم ہیں امکنٹ میں کہ قبل آن اذک لکم کیا تم ایمان لائے ہواس پر پہلے اس سے کہ میں تہم ہیں امراز ت کے بغیر ایمان لائے ہو میں تمہیں سولی پر لڑکا و ک گا اور امہار سے ایک منٹ کے موئی مائیے کے حکم اس میں تھے ہوائی کا اور کہنے اپنے میں کہر کے انتظار میں تھے ہرایک آ گے بڑھ کر کہنا تھا اب میر انمبر سے اب میری باری ہے۔ خوف ذوہ ہو کر باقیوں کور ہا کر دیا۔

توفرمایا وَلَقَدُا ذِسَلَامُوسَى بِالبِبَاوَسُلَطْنِ عَبِینِ اورالبِتَحَقِق بھیجا ہم فی موی علید کوانی شانیاں وے کراور کھی سند کے ساتھ اللی فِزعَون فرعون کا فرف موی علید ہوتی معجب بن ریان تھا بڑا ہوشیار ، چالاک ، بڑا فرف موی علید کے جارے حکمران ہیں وَهَالْمَنَ اور بامان کی طرف بھیجا۔ بیفرعون کا وزیراعظم تھا وَقَالُونَ اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم سن چکے ہوکہ یہ موی علیہ کا چھازاد بھائی تھا۔ زبانی طور پرکلمہ پڑھتا تھا گراندرونی طور پر کلمہ پڑھتا تھا گراندرونی طور پر کا کھی نے میانہ کا میں میں ہوتا ہے جھوٹا اور کذاب مبالغے کا صیفہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون ،

ہان ، قاردن سب نے کہا یہ جادو گراور بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ فَلَتَ اِجِيآ عَصْمَةِ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا بِس جب ده آئ ان کے پاس حق کے رماری طرف سے قال ۱ كبني سك المُسْكُو البَيْلَ وَالْفِيْرِ المَنْوَامَعَهُ فَلَ كردوان كي بيول كوجوا يمان لات ہیں موسیٰ ملاہے پر۔ایک تو بچوں کو اس وفت قبل کیا جب نجومیوں سے فرعون کو کہا تھا اوان سالوں میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکوم ت کے زورل کا باعث ہے گا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب میند فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار یے آل کیے اور ذیرے ہزار حمل گرائے گئے۔ گررب رب ہے۔ اس نے مویٰ مانیے کوفرعون کے گھریال کر دکھایا۔توبیددوبارہ فل کی دھمکی وی کہان کے بیٹون کول کرو واست خیوانیا عَدُمُ اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لانہیں سکتیں۔رب تعالی فرماتے ہیں و میا كَيْدُالْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورْنبين تَعَى تربير كافرون كي مّر خسار عيس ووان كوختم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا ۔تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ب وَقَالَ فِرْعَوُنُ اور كَهَا فُرْ وَنِ مَا ذَرٌ وَنِيَّ أَقُتُلَ مَوْسَى مَجْ جَهُورُ دومِ مُلَّ كرول موى ماليا كوريس في اس كول كرناب مجھے شدروكتا وليذع ربيد اور جا ہے كهوه اين رب كويكار \_\_ و يكما بهون اس كارب كياكرتا به إنى أخاف بي شك میں خوف کرتا ہوں آن یُبَدِّلَ دِینَگُهٔ یہ کے موی مالیا یہ بدل دے تبہارا دین آؤان يُنظهرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ بإيركنظام كرے زمين مِن نساور: مِن مِن فساون يُعيلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں و ونظر نے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں فلط نہیں کر رہاتہ ہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کر رہاہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دو مراجملہ سیاسی لوگوں کے لیے بولا۔ سیاسی لوگوں کا فدجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی اس وہ امان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں اس ہو ہماری تجارت چاتی رہے ہمارا کاروبار شعب نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرتے کے لیے کہا ۔ کہ میں موئی علاقے کوئل کرنا چاہتا ہوں کہ بیز میں فساد نہ برپا کرے ملک میں اس قائم رہے وَقَالَ مُونِی اور فر مایا موئی علاقے نے ۔ اِن کھ فساد نہ برپا کرے ملک میں اس قائم رہے وَقَالَ مُونِی اور فر مایا موئی علاقے نے ۔ اِن کھ فساد نہ برپا کرے ملک میں اس شک میں بناہ لیتا ہوں اپنے رہ کی مدو کے ساتھ اور تمہار کے رہ کی مدد کے ساتھ فیل مُستی بناہ لیتا ہوں اپنے رہ کی مدو کے ساتھ اور تمہار کے رہ کی مدد کے ساتھ والے کے گئی میت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم اپنے ہتھیار نکالومیں اپنے رہ کی بناہ میں وہ ہوں۔ یاتی واقعہ آئندہ آگے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فَيِنْ إلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ

النَّهَانَهُ أَتَقَتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَىٰ وَكُنْ بُهُ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَىٰ وَكُنْ بُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعْدِثُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابٌ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِي الْإِرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءِنَا وَالْ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيَكُمْ إِلَّا مَا أَرْبِي وَمَا آهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلُ الرَشَادِهِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ لِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ ؖۑۅ۫ڡڔ الْكَحْزَابِ <sup>®</sup>مِثُلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّوْدَ وَالْبَانِيَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُنْضَلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ<sup>®</sup>

وَقَالَ رَجُلُ اوركَها الك مِرد نِ مُّوْمِن جَومُون هَا فِنَ اللهِ فِي الْمُعَالِيَةِ فَيْ وَمُون هَا فِنَ اللهِ فِي فَوْمِن مَ فَعُون كَ فَالْمَال مِينَ عَلَيْ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

كَذِبُ لَهُ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ مِهِ مِنْ عَاجَمُوتُ اللَّكَ اللَّهُ الرَّاكُر عِوهُ كَذِبُ اللَّهُ الرَّاكُر عِوهُ سي يُصِبْ عُهُ تُو بَنِي كُمْ بِينِ بَعْضَ الَّذِي بَعْضَ وه بِيزِ يَعِدُكُمُ جس سے وہ تہمیں ڈراتا ہے اِنَّ الله علی الله تعالی لا يَفدِف ہدایت نہیں دینا مَنْ هُوَمُسْرِفُ كَذَابُ الكوچوجدے كررنے والااورجھوٹا مو يُقَوْمِ المحمري قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ تَمْهَارِ لِي بِعَلَ آجَ كرن ظهرين في الأرض عالب موز من من فَمَنْ يَنْصُرُ نَا لِيل كون جارى مدوكر كالم مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا ا گروہ آگئ ہارے یاں قال فیزعون کہافر عون نے مَا اُرینگف میں عمهين نهيس دكها تا إلَّا مَا أَرْي مُكروه جومين رائع ركه تا مون وَمَا أَهْدِينَكُمْ اور مِن بِيس را بنمائى كرتا تنهارى إلاسَيين الرَّشَادِ مُحْرَبَعُلانَى كرائة كى وَقَالَ الَّذِينَ اوركهاا سَخْصُ في المرح جوايمان لا جِكاتَها يْقَوْمِ المِيرِي قُومِ إِنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ الْمُحَافِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ ب مِشْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ الْكِلِي جماعتوں كے دن كى طرح مِشْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجِ قُوم نُوح كَى عادت كَى طرح قَ عَادِقَ ثَمُوْدَ اور عاد اور ثمود قوم وَالَّذِيْرِ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوك جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ اورالله تعالى بين اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيلَقُوع اور ا ميرى قوم إني أخاف عَلَيْكُو بِ شَك مِن فوف كرتا هو لهم يد يوم

### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کی کہ جھے
چھوڑ دومیں موئی مائیے کوئل کرنا چاہتا ہوں بیا ہے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا بچاز او بھائی تھاجو قبل ،
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا بچاز او بھائی تھاجو قبل ،
در خلوے والی کے ساتھ ۔ یہ موئی مائیٹ پرائیمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تباہی
کے راستے پر چل بڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے بیاس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سمجھا نا
چاہیے کہ اپنے بر باوی کا راستہ اختیار نہ کرآخر میرا پچاز او بھائی ہے اس کے ساتھ
جمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کروفلا کم ہے یا مظلوم
ہمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کروفلا کم ہے یا مظلوم
سے سے سے سے اپر کرام مؤلئ نے نے کہا حضرت مظلوم کی مدد کام فئی تو سمجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد ہے کہ اس کوظلم سے روکواس کا ہاتھ پکڑ واس کوظلم نہ کرنے
دو یہ اس کی مدد ہے ۔ دنیوی مزا ہے نئی جائے گا آخرت کی مزا سے نئی جائے گا۔ اور اگر

الترغیب والتربیب میں حضرت عبد الله بن مسعود رات سے روایت ہے کہ

آنخضرت مُلْقِيْنَ قبرستان میں سے گزررہ نے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ مُلْقِیْنَ کا رنگ فِق ہو گیا۔ پوچھا حضرت خبر ہے کیا بات ہے؟ فر مایا اس شخص کوقبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیہ ظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔مظلوم کی مددنہ کرنے کی وجہ سے مزاہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوجا کہ موی منتظم اللہ تعالیٰ کے سیچ ہینیم ہیں ان کی بھی مدد کرنی جا ہیں۔ اگر میں مدذبیس کرتا تو مجھ سے یو چھ بھو گے ہوگی ۔ تو اس نے کا بینہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موئ مالئے ہی حمایت میں جنتا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔ اس کا ذکر ہے۔

# مردِمومن کی تقریر:

 ے اذبا اور اگر بالفرض وہ جموٹا ہے فعکنیہ گذبیہ تواس کے جموت کا وبال ای پر سے گالیکن وَ إِنْ یَکْ صَادِقًا اور اگر ہے وہ کیا اور یقینا کیا ہے فیصب گذبی نفض اللّذی یَعِد کھ نہ تو پہنچ گی تہمیں بعض وہ چیز جس سے وہ تہمیں ڈراتا ہے۔عذاب کا بعض صحتہمیں پہنچ گا بعض کا لفظ اس لیے فر مایا کہ پوری سز اتو قیامت کو ہوگ ۔لہذا تی کا ارادہ نہ کر ویہ غلط ہے اور یا در کھو! اِنَّ اللّهَ لَا يَهُدِئَ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابٌ ہے شک الله تعالیٰ ہدایت نہیں ویتا کا میاب نہیں کرتا اس کو جو صد ہے گزر نے والا اور جموٹا ہے۔ بقول تمہارے اگر وہ جموٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوصد سے گزر نے والا اور جموٹا ہے۔ بقول تمہارے اگر وہ جموٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوخو دسنجال نے گا تہمیں پھے کہنے کی ضرور تنہیں ہے۔ مرف کذا ہے کوانڈ تعالیٰ کا میابی نصیب نہیں کرتا۔

#### قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوٹا تا؟ بھی ایہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب کھل کرسا منے آیا تو رب تعالی نے اس کو یا خانے کی جگہ میں مارا۔ بیہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ بیہ ہے کہ سے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دن کیا جاتا ہے۔

آخضرت میں جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام میں گا آراء محتلف ہوئی کہ آراء محتلف ہوئی کہ آپ میں ہوئی کہ آپ میں ہوئی کے جہاں آپ میں ہوئی کہ حضرت حمزہ دوئر وفن ہیں وہاں وفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ میں ہوئی کے دضاعی بھائی عثان بن مظعون وہ تو ہیں وہاں وفن کروجنت البقیع ہیں کسی نے میں کہا کہ جہاں آپ میں ہوئی کے بیٹے ابراہیم وہات میں وہاں وفن کرو۔ ہرا یک نے اپنی کہا کہ جہاں آپ میں ہوئی کے بیٹے ابراہیم وہات میں وہاں وفن کرو۔ ہرا یک نے اپنی

اپیرائے پیش کی حضرت ابو بھر بڑات نے فر مایا سیدھٹ دسول الله ملائے " میں نے اپنی اس سے کانوں سے سا ہے آنخضرت بڑائی نے فر مایا جہاں ہی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے۔ 'چونکہ آپ بھر بھی کی وفات حضرت عائشہ بڑاتھ کے جمرے میں ہوئی جہاں آپ بٹرائی کی چار یائی تھی وہیں قبر بنائی گئے۔ 'تو مرزے کی قبرتو مُنی فانے میں ہوئی چاریا تھی میم نے دیا دق کی کہ دوسری جگہ لے گئے۔ پھر ہینے کی بیاری کے ساتھ مراجس کے بارے میں آتا ہے کہ ہینے اور طاعون اللہ تعالی کے عذابوں میں سے ہیں۔ رب تعالی کے ناواس کو عذاب ویا ہے۔

## مر دِمومن کی مزید گفتگو:

تومردموس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا مدے ہو صف والے اور کذاب کو یفتوج اصل میں یاف وہ می تھا 'ی متعلم کی تفیقا صدف کردی گئی ہوا اے میری قوم امردموس نے کہا لگ کا انسان اندی آج کے دن طبعیرین فی الارض عالب ہوزمین میں مصر کی زمین پرتمہارا علیہ بون تی مصر کی زمین پرتمہارا علیہ بون تی تمہارے پاس ، کھی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہوئی تمہارے پاس ، کھی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہوئی قدین تین کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے موس نے بیت برکی قبال فرعون نے بی کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی موس نے بیت برکی قبال فرعون نے میں تمہیں دائے ہمیں دیا تا مگر وہ جو میں رائے رکھا ہوں ، میں تمہیں رائے ہمیں دیا تکر وہ جی میری رائے سے میں دیا تا مگر وہ جی میں رائے رکھا ہوں ، میں تمہیں رائے ہمیں دیا تکر وہ جی میری رائے ہوں ۔ میں تمہیں رائے ہمیں دیا تکر وہ جی میں مول کو آل کرنا چاہتا ہوں۔ " بیاجے دی جو رو میں مول کو آل کرنا چاہتا ہوں ۔ نہ بدل دے یاز مین میں فساد پھیلائے۔ ہوں۔ " یہ اپنے رب کو بلائے کہیں بیتہارا دین نہ بدل دے یاز مین میں فساد پھیلائے۔

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اورات ميرى كابينه كافراء ومآآهدينكف إلاسبين لارقشاد اوريس تبيس رابتمائي کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی موٹ ملائے کو آل کرنے میں تمہاری بھلائی ہے تا کہ تہمارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم کرنا میراحق ہے۔جبیبا کہ آج کل کے فرعونی حکمران دعوے کرتے ہیں ۔مگر رجل مومن خاموش میس رہا۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَمَنَ اوركباس مخص في جوايمان لا چكاتھا۔ وہ مجھ سياك فرعون بردا ضدى ساس كى طبيعت مزاج سے دانف تھا كہا يُفَوْمُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْتُ مُ يُشَلِّ يَوْمُ الْأَخْرَابِ السميرى قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابون السمَّم کے عذاب کا آگل جماعتوں کے دن کی طرح۔ جیسے پہلی قو موں کے ہلاکت کے دن آئے اس طرح کا دن تمہارے اوپر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پینیبروں کے خلاف كاروائى كرناان كامقابله كرنے كا انجام اليمانيس بي مِثْلَدَاْب قَوْع نُوح قوم نوح كى عادت كى طرح رنوح مَالِين كى توم نے ان كى مخالفت كى تھى وقسالُدُ المسجَدُونَ فَلْدُدَجِهُ [سورة القمر]" اوركهاانهول نے بيد يواند باورجمر ك ديا۔" مجلس ميس آتے تو و مسك ماركر باہر تكال ويت كه ياكل ہے اس نے ہمارے كان كھاليے ہيں اپنى رئىنيى جَهُورُتا يلقَوم اعْبُدُوا الله مَالكُمُ مِن إله غَيْرُهُ "اعمري توم عيادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی اللہ معبود نہیں ہے۔'' پھر نوح مَالِیّے، کی قوم کا کیا حشر ہوا میں ا خَطِيْلَتِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا [سوره نوح]" الي كنامول كي وجه عفر آ كي كي پھرآگ میں داخل کیے گئے ۔' قے عاد اور قوم عاد ۔ ان کی طرف ہود مالیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز در لگایا تمرقوم نے نہیں ماتا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی ، یانی کے چشے خشک ہو گئے ، کویں خشک ہو گئے ، کھیت مارے گئے ، درخت مو کھ گئے ، جانور ہو کے بیا ہے مرنے گئے ۔ ہود علیا ہے فر مایا بھو کے بیا ہے مرنے گئے ۔ ہود علیا ہے فر مایا بھھ پرایمان لاورب تعالی کی تو حید کوشلیم کرو یکٹر سیل السّمة ، عَلَیْکُمْ مِدْدَادُا ہود : ۵۲ ]" اللّٰد تعالی چھوڑ دے گا آسان کو تبارے ادپر بارش برسانے والا۔ "قوم نے کہا کہ اگر تیرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں کہا کہ اگر تیرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ پھرایک دن ایسا ہوا کہ باول کا ایک کر انظر آیا فلک میں جوان کی واویوں کے افرد یک تنظر میں جوان کی واویوں کے دیکھا عذا ہو بادل کی شکل میں جوان کی واویوں کے سامنے سے آر ہا تھا بڑے خوش ہوئے تھا نہ والے ہو ہم پر ہارش برسائے گا۔ "وہ جسے ہی قریب سامنے سے آر ہا تھا بڑے گئے یہ باول ہے جو ہم پر ہارش برسائے گا۔ "وہ جسے ہی قریب آیا تر ذری شریف کی روایت ہے باول کے مکر میں آواز آئی :

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَذَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

''اے تندو تیز ہواان کورا کھ کرد ہے کسی ایک کو نہ چھوڑ تا۔' بیآ واز بھی انہوں نے کا نول کے ساتھ کی مگر نہ مانے ۔اس بادل سے اتی تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر بھینک دیا کسی کو آدھے میل پر بھینکا ،کسی کو میل دور جا کر بھینکا۔ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تے گر ہے پڑے ہوتے ہیں گراہے کے جیسے کھور کے تے گرے پڑے ہوتے ہیں گانگہ ٹم آغہ جازُ نَخْلِ حَاوِیةٌ [سورۃ الحاقہ ]''گویا وہ تھجور کے تے ہیں جوا کھاڑ کر بھینک دیئے ہیں۔''

قَ ثَمْوُدَ اور شمود توم شمود قوم پر کیا گزری؟ حضرت صالح ملالیے نے ان کو سمجھایا اور مند مانگی نشانی بھی مل گئ گرنہیں مانا۔ تو جرائیل ملئے نے جینے ماری اور زلزل بھی مسلط کیا گیاجہاں جہال تھ سب کے سب فنا ہو گئے ایک بچہ بھی نہ بچا وَالَّذِیْنَ مِنُ بَعْدِیدِهُ

اور دہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ ے بے اُرتومیں تباہ ہوئیں۔ اور اے میری قوم! وَمَااللَّهُ يُربُ دُخُلُمُ الْلَّهِ يَربُ دُخُلُمُ الْلَّهِ بَادِ الله تعالی نہیں ارادہ کرتا ایتے بندوں کے لیے ظلم کا۔ الله تعالیٰ بڑے عادل الطیف ،رحیم مِن \_رب کے پینمبر کے آل کااراد و بدلواوراللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کے لِقَوٰ عِ إِنِّيَ اَحَافُ عَلَيْكُمْ اورائم ميرى قوم إب شك مين خوف كرتا بول تم ير يَوْمَ التَّنَادِ السول عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو جس دن چیخو سے پیکارو گئے۔ چیخ بیکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں تھنس جائے تو ووسرے کو مدو کے لیے ایکار تا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پر عذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے چھر کمیا ہوگا؟ یوم تُوتُون المَسذبرين جس دن تم بها كوك بشت دكهات موئ - جب بنده خودمصيب من مبتلا ہوتو اس کوا بی فکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یا زہیں ہوتا۔ اور بادر کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا متالک نے فیرس الله عین عَاصِيم نَہيں ہوگاتمہارے ليے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی گرونت سے بیخے کا واحد طریقہ ہے کہ موئ ماہیے کے متعلق جو بُر رینظریات رکھتے ہوان کو بدلو۔ اگرتم نے مویٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھرانٹد تعالیٰ تبہاری گمراہی پرمبرلگا وي ك وَمَنْ يُضَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَاد اورجس كوالله تعالي مراه كرو اوركرتااى کو ہے جو گمراہی کے چکرے نگنے کے لیے تیار ندہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔آ کے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کانے گا اور مناظرہ كابينه كسامن موكارآ كي باتى قصدآ رباب- ان شاء الله تعالى

## وَلَقِنْ جَآءَكُمْ

يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِنْتِ فَمَا رِلْتُمْ فِي شَكِّةِ مَا الْمُولِهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطِنِ اللهُ عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطِنِ اللهُ عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْ اللهِ وَعِنْدَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَقْتًا عِنْ اللهِ وَعِنْدَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَلْ اللهِ مُنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مَلْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ الل

وَلَقَدُ اورالبِتَ حَقِينَ جَاءَ كُدْ يُؤسُفُ آئِ تَهِمَارِ عِلَى يُوسُفُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا كَمَاتِهِ فَمَا ذِلْتُمُ اللّهِ مِنْ قَبْلُ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ فَمَا ذِلْتُمُ اللّهِ عِنْ فَلَا كَمَاتُهِ فَمَا ذِلْتُمُ اللّهِ مِنْ قَبْلُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ مُوفَات بِاللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مُّنْ رَبَّابٌ شُك مِن مِثلًا الَّذِينَ يُجَادِنُونَ اوروه لوگ جوجُفَّرُ اكرتے مِن فِنَ الْبِياللهِ الله تعالى كي آيتوں كے بارے ميں بِغَيْرِسَلْطن بغيردليل کے اَتْھُے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضگی ہے عِنْدَالله الله تعالى كم بال وَعِنْدَالَّذِينَ أَمَنُوا اوران لوكون كم بال جوايمان لائے كَذُلِكَ يَطْبَعُ اللهُ الى طرح الله تعالى مهراكًا تاب عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّادِ مِرْمَتُكْبِر جَبَار كَول ير وَقَالَ فِرْعَوْنُ اوركَهَا فَرْعُون نِهَا لَمِنْ ابن في صَرْحًا اله بالأمير اله اليكل تَعَدِّرٌ أَبُلُحُ الْأَسْبَاتِ تا كهيس يبنجول راستول بر أسباب التسطوب يعنى آسان كراستول ير فَأَضَّلِحَ إِنَّ إِلَّهِ مُولِنِي لِي مِن مِن جَمَا نَك كرد يَصون موى مُنسِه ك الله و ق إِنْ لَا نُطِئُهُ كَاذِبًا اور بِ شك مِين خيال كرتا بون اس كوجهونا وَكَذَٰ لِكَ مِينَ لِفِدْعَوْبِ اوراسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے سُوَّہ عَسَلَهِ اس ك يركم لك وصدَّعن السّبنل اورروك ويا كياوه سيد هم راسة سے وَمَا كَيْتُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَهَابِ اورنبيل عَلَى مَد بير فرعون كي ممرتاي مين\_

ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موک مدین کو جب فرعون نے کہا کہ میں موک مدین کو قبل کرنا جا بتا ہوں تم بچھے نہ روکنا تو فرعون کا پچا زاد بھائی جو قبل بول پڑا اَتَقَتُلُونَ ذَجُلًا اَن يَتَقُولُ دَ فِي اللهُ " کیا تم قبل کرتے ہوا یک آ دمی کواس لیے کہ وہ کہتا ہم میر ارب اللہ ہے۔ "اس گناہ کا تم پروبال پڑے گا۔

## مردِمومن کی مزیدتقریر:

آج كي آيات مين بھي اي رجل مومن كي تقرير ہے قلقَ دُجَاءَ كُغه يَوْسُفُ مِورُ، قَیٰلَ وَلَیَیْنَ اورالبَهٔ تَعْقِیلَ آئے تہارے یاس اسی مصری زمین میں پوسف مالیے اس ے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالی نے یوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی ۔ واضح ولائل لے کرآئے ۔تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف مرہنے کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے مگر 'تنی بات واصح ہے کہ ہر پینیبر کواللہ تعالیٰ نے اس کی صدافت کے لیے معجزے عطافر مائے۔اے مصریو! پوسف ملاہیے واضح دلاکل لے کرتمہارے پاس آئے فیسکاز کشنہ فی شکتِ کہا تھ بمیششک میں رہے فیشا کا ایکے خرب اس چیز کے بارے میں جو پوسف کے کر تمہارے پاس آئے۔تمہارے آباؤا جداد پوسف ملاہیں کے بارے میں بیک میں رہادر تم آج موی مانظیم اور بارون عالی کے بارے میں شک کرتے ہو تہ فی اِذَا صَلَكَ عربی میں هلکت اور منات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہال تک ک جب بوسف ميه وفات باكته قُلْتُمْ مَمْ نَهُ كَهَا لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلًا ہر جنہیں جھیجے گاان کے بعد اللہ تعالی کوئی رسول۔ان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یوسف ماليانہ نے عرصہ دراز تک مصروالوں کی خدمت کی سیاسی بھی اور مذہبی بھی کیکن مصر کے وہ لوگ جو کا فر تھے وہ آخر دم تک کا فر ہی رہے۔ اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں مستقل ان کے حالات بیان فر مائے ہیں۔

**7** ZI

حضرت نوح ملا سے پہلے تو کا فرمشرک کوئی نہ تھا اور گناہ تھے مگر کفرشرک والا گناہ نہیں تھا سے اللہ اللہ منہ اللہ

ہتھے۔'' شرک حضرت نوح ماہیے کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ بھر آتخضرت مُلاَیْکا کے ز مانے تک کوئی ایبا دورنہیں بتلایا جاتا جس ہیں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تھے اور کا فربھی شقے بلکہ مومن تھوڑ ہے اور کافر زیادہ تھے۔حضرت ابراہیم ملاہیے نے اس سال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مدسارہ ﷺ ادر ان کے بھتیجے لوط ملائے بنے ساتھ دیا۔ پیغمبر پیدائتی طور پر ہی موحد ہوتا ہے تیسر اکوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیے کواللہ تعالیٰ نے سد دم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھرمسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ " يُس نه يايا ثم في ان مِس واح ايك گھرانے مسلمان کے۔''ایک ہڑی حویلی تھی اس کے ایک کمرے میں لوط ملائیلام ، ان کی بیدی اور دویا تمین بیٹیاں رہتی تھیں ۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اورمومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ گفر کی اکثریت رہی ہے۔ آنخضرت ﷺ کے مبارک دور میں صحابہ کرام میٹاتہ کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزا، 📲 🖺 ہیں اور ڈیڑھلا کھ سے زائد بھی ہتلائی گئی ہے یا قی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالی کے مختل وکرم ے حضرت عمر بھاتھ کے دور میں ساراعرب مسلمان ہوگیا۔

توفرمایاتم یوسف منبید کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بحدتم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موئی ملاہوں کے فلاف کاروائیال کرتے ہویہ تہا را آبائی پیشہ ہے گا۔ لیفین اللہ ای اللہ تعالیٰ بیشہ ہے گا۔ لیفین اللہ ای اللہ تعالیٰ بیک تا ہے گراہ کرتا ہے من تھو منہ وقت تھر تا ہے گراہ کرتا ہے وہ مسرف ہے۔ اسراف کا معنی حدے گرزتا ہے وہ مسرف ہے۔ اسراف کا معنی حدے گرزتا ہے وہ مسرف ہے مرق اب ریب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شاک میں جنال جو تھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے مرق تا ب ریب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں جنال جو تھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی

کی حد مجلا مگ جائے اور شک میں جالا ہواس کو اللہ تعالی مراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہاس کو اللہ تعالی جر آمد ایت نہیں دیتا الّذِینَ یَجَادِلُونَ فِی اَلْبَاللّٰهِ وہ لوگ جُمَّرُا اللّٰہ تعالی جر آمد ایت نہیں دیتا الّٰذِینَ یَجَادِلُونَ فِی اَلْبَاللّٰهِ اللّٰہ تعالی کی نشانیوں کے بارے میں بِغیرِ سَلْطٰ ن بغیر سی ولیل کے اَسْهُ مُ جوان کے پاس آئی ہو فرعون تخت پر بیشا ہوا تھا اور اس کے وزیر مشیر سارا عملہ بھی موجود تھا۔ موئی مالیت نے جا کر کہا کہ میں رب تعالی کا تی جم بر ہوں۔ رب تعالی کی تو حید کوسلیم کرواس کے احکام پڑئی کرو۔ قیامت حق ہاس کو مانو فرعون نے کہا اِن مُحنَّت بائیة قانو بھی آئی ہو اور قیامت حق ہاس کو مانو فرعون نے کہا اِن مُحنّت بائیة قانو بھی آئی الا ایک الله کی کولاا کرتو سیا ہے فائد کھی عَصَاہُ فَاذَا ہِی شُغِینٌ '' پس موئی مائیت نے ڈالاا بی کا شی کولیس اچا تک وہ براا از دھا بن گیا و مَذَرَع یک مُن فَاذَا ہِی بَیْضَاءُ لِلنظیرِینَ [ آیت : ۱۰ اِس اور تکالا وہ براا زوجا بن گیا و مَذَرَع یک می وہ روش تھا و یکھنے والوں کے لیے۔''

موسىٰ علاہيم كالمعجز ہ:

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن حاشت کا وقت مقرر ہواتفسیر وں میں آتا ہے کہ بہتر ہزارجادوگرمقالبے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری ادرایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ جوالیس ہزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعز ق فرعون بفرعون زندہ باد کے نعر ہے شروع کر دیئے ۔مویٰ ملطبعہ نے جب اپنی لاکھی مبارک كودُ الاتو وه ارُّد دها بن كرسب كونگل كَيْ \_ جاد وكر بار كئة اور حقيقت كوسمجه كرمسلمان مو كئة مگر فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو جھکڑ اکر تے ہیں اللہ تعالیٰ كى آيتول كے بارے ميں بغيركى دليل كے جوان كے باس آئى ہو كَبْرَ مَفَتَّا عِنْدَ اللهِ برى ناراضكى بالله تعالى كمال وعِنْدَالله في المنوا اوران لوكول كم بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کیجھ بھی نہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کے خلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور کوفت ہوتی ہے دل کڑ ھتا ہے جا ہے بچھ نہ کر سکے۔ان لوگوں کا ایمان تو بہاڑ جبیبا تھا۔تو قر مایا موسوں کے ہاں بھی بڑی نارافسکی کی بات ہے اللہ تعالی کی آ بتوں کے بارے میں جھُڑ اکرنا بغیرکسی سند کے۔

فرمایا گذلات یطنی الله علی گل قالب متکتید جبتاد ای طرح الله تعالی مبر لکا دیتا ہے برمتکبر جبر کرنے والے کے دل پر۔ پھر خیراس میں داخل نہیں ہو سکتی اور جس کے دل پر مبرلگ جائے تو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں ما نتا حق کو دیکھتے ہوئے بھی تتلیم مناسل کرتا۔ فرعون نے ریل مومن کی طرف تو جہیں کی بلکہ اپنے وزیر اعظم ها مان کی طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یُقالم نُ این فِی صَرْحًا اے طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یُقالم نُ این فِی صَرْحًا اے ہان میرے لیے ایک کی بنا قال فی قرآن اور کہا فرعون نے یُقالم نُ این فِی صَرْحًا اے ہان میرے لیے ایک کی بنا وہ میں داستوں پر۔ ہانان میرے لیے ایک کی بنا ہوں میں داستوں پر۔

سورة القصص آيت تمبر ٣٨ ماياره ٢٠ ميس بي فرعون في مان كوكها فَاوَقِ مَن نِي يلهَاهِ أَنْ عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِنَّي صَرْحًا لَّعَلِّنْي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُؤسِّى " مير ـ ليكار ـ ك ا بنٹیں بنا کر بھٹے میں یکا کرمحل تیار کروتا کہ میں جھا نک کرموی عالیے کے الہ کودیکھوں کہ دہ س طرح کا ہے ۔''بعض کہتے ہیں کہ بیاس نے مویٰ ماہیے، کے ساتھ نداق کیا۔بعض کہتے ہیں کہبیں بیاس کی حمادت تھی کہ اگر داقعی آ سانوں بررب ہےتو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالیٰ نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تخفیے بحر قلزم كي لهرون مين نظراً وَل كاله جب وْ وسبخ لگا تُواس كورب نظراً بل عَيَالَ الْمُنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ يَنُوْ السَّرَاءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فَرعون في ايمان لا یا ہوں میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور بیہاں ہے کدا ہے مامان میرے لیے ایک محل بناتا کہ میں بہت جاؤں راستوں پر راستے کون سے آسپائ السّمون آسان کے راستوں ممافت کی ہات تھی۔

موے ہمارے یا ک بھی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲ میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيَّنَهُا كُنْتُهُ " تم جہال کہیں بھی ہووہ تہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نہون آفد ک اِلْيَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ''ہم انسان كے شاہ رگ ہے بھى زيادہ قريب ہيں۔' سمجھ ميں آئے یا نہآئے ہم نے بیعقیدہ رکھنا ہے۔تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں مویٰ مالید کے الدکو وَ إِفِّ لَا خُلِنَّهُ کَاذِیا اور بے شک میں خیال کرتا ہوں مویٰ مالید، کے ہارے میں کہ دہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کے ڈلائ زَیْرے یفی نفوز اور ای طرح مزین کیا گیافرعون کے لیے سُوَّءِ عَمَلِهِ اس کابراعمل۔ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا،اقتدار نے مزین کیا،فوجوں اور عملے نے مزین كياتكبراور همندى وجه ايمان ندلايا وصُدْعَن السَّيْلِ اورروك ديا كياسيد هے رائے ہے۔افتدار کے نشے میں آ کرحق کوقیول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں وَمَا کُنْدَ فِيهُ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ. اورنهيس تقي تدبير فرعون کي مگريتا ہي ميں ۔ اپني فوجوں کو تباہ کيا ، قوم کو تباه کیا، خود تباه موانه موی مالید کا پچھ بگاڑ سکانه بارون مالید، اورمومنوں کا پچھ بگاڑ سکا۔ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالی نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ و کھی کیس۔ بیرتمااینے آپ کورب الاعلیٰ کہنے والاجس کا پیٹ آج مشک کی طرح مانی ہے بھراے اور تاک سے بہدر ہاہے۔ پھرآج تک اس کی لاش مصر کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کافوٹو آتا ہےتو آیر) دیکھ کر جیر ن ہو، ہے۔

وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَعَوْمِ التَّبِعُون ٱهۡۥؚڰؙۯؙڝٚؠؽڶٳڵڗۺٵڋ<sup>ۣ۞</sup>ۑڡۜٷڝؚٳڷؠٵۿڹۣ؋ٳڵۼۑۏۊؙٳڵڰؙڹؽٵڡۜؾٵڠؙ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُالْقَرَاتِ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةً فَلَا يُجُزِّي إلامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا صِّنْ ذَكْرِ أَوْأَنْتُ وَهُومُومِنَّ كَاوُلِلْكَ يَكْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَايِب@وَ لِقُوْمِ مِمَا لِنَ آدُعُوَكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَنِي ٓ إِلَى التَّارِ ﴿ إِلَّ النَّارِ ﴿ إِ تَكُعُونَنِيْ لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُرَّوَّ أَنَّا اَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَطَّارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّنَا تَكُعُوْنَيْنَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْلَخِرَةِ وَانَّ مَرَدًّنَآ إِلَى اللهِ وَانَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُ مُراصِّحِبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنْ لُرُوْنَ مَا آقُولُ لَكُوْ وَانْوَوْضُ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيرٌ يَالِعِيادِ ﴿ فَوَقَّلْهُ الله سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَدَابِ

وبى تقبرنے كى جكه ہے مَنْ عَمِلَ سَيْنَةً جَسَى عَمْل كيابُرا فَلَا يُجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا لِينَ اسْ كُونِينَ بِدله دِياجائة كَامَّراسُ جِيها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيااچها مِنْ ذَكَرِاَ وَأَنْنَى وهمرد موياعورت وَ هُوَ مُوَّ مِنْ السَالِ مِن كروه ايمان وارجو فَأُولَمْ لَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لِي وه لوگ داخل ہوں کے جنت میں یرز فَقُونَ فِیهَا ان کورز ق دیا جائے گا اس جنت میں بغیر جساب بغیر حماب کے ویفوج اور اے میری قوم مَانِيَ مِحْصَكِيابُوكِيابِ أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن تَهْمِين وعوت دينابول انجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اورتم مجھے وعوت دیتے ہوآگ كى اطرف تَدُعُوْنَنِي تُم مجھے دعوت دیتے ہو لاکفر ربالله کمیں کفر کروں الله تعالى كے ساتھ وَأَشْرِكَ بِهِ اور میں شريك تھراؤں اس كے ساتھ ما ال چيزكو لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ جَسَ كَالْمِحِيمُ عَلَمْ بِينَ وَإِنَا أَدْعُو كُمْ اور ميل تمهيل دعوت ويتأمول إلى الْعَزِيْزِ الْعَقْارِ عَالب اور بَحْثُ والى ذات كى طرف لَاجَرَمُ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَني ٓ إِلَيْهِ بِشُكُ وه چيز جس كى طرفتم بجھے دعوت وستے ہو كيس لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنْيَا تَهِين ہے اس كى رعوت دنياس وَلَافِ الْلَحِرَةِ اورنه آخر على وَأَنَّ مَرَدَّنَا اورب شك بهارا پرجانا إلى الله الله تعالى كي طرف ب وآن المسرفين مَمْ اضعاب النَّار اور ب شك صر سے برصے والے وہى دورخى ميں

فَسَتَذَكُرُونَ لِي تاكيدتم يادكروكَ مَا أَقُولُ لَكُو جومِن تهمين كبتامون وَ أَفَوْضَ أَمْرِي إِلَى اللهِ اور مِين بهردكرتامون النامعا لمه الله تعالى كلطرف النَّاللَة بِ شك الله تعالى بَصِيرُ وَ الْمِيبَادِ وَكُيهِ رَبِا بِ اللهِ تعالى بَصِيرُ وَ الْمِيبَادِ وَكُيهِ رَبِا بِ اللهِ بَعُونُ وَ اللهُ تعالى فَوَقَهُ هُ اللهُ لَي بَعْدول كو فَوَقَهُ هُ اللهُ لَي بِهِ إِلَا اللهُ وَاللهُ تعالى فَي سَيّاتِ مَا مَسْتَى وَ اللهُ وَلَي اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ بیل موٹ انسان کو لک کہا کہ اس کا کہاں کا کہاں کا کہاں کا حرنا چا ہتا ہوں تو مردمومن نے فرعون کی بات کو کا نااور لوگوں کو نتیجے سے آگاہ کیا کہاں کا بتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذا ہے گئیل میں آئے گا اور تمہار ہے سے پہلے جن قو مول نے بیغیمروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہار ہے سامنے ہے تمہارا بھی انجام دیبا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ ریتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپ وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کرے دے تا کہ بیس اس پرچڑ ہے کرموک مائے۔ کے دب کود کھوں۔

## دنیا کی بے ثباتی :

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِیِّ اَمِنَ اور کہاا س شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یٰقَوْمِ التَّبِعُوْنِ اے میری قوم میری پیروی کرو اَهٰدِ تُحْدُ سَبِیْلُ الرِّ شَادِ - رشاد کامعنی بھلائی ۔ ہیں تمہاری را ہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے رائے کی ۔ فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ ہیں تمہیں سید سے رائے پر چلاتا ہوں اس نے غلط كها م وه راسته يح نبيس م يح راسته يه يفوع الم يرى قوم إنَّ مَا هٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَامَتَاعُ ﴿ يَخِتْهُ بِاتْ ہِے كہ بید دنیا كى زندگى تھوڑا ساسامان ہے۔ آخرت کے مقالبے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اے میری قوم قیانً الاحِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھر ہے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی برمسحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس ہے دھو کہ نہ کھاؤ۔ اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِئَةً جِسَ فَعَمَلَ كِيابُرًا فَلَايُجُزِّى إِلَّامِثْلَهَا يِسَاسَ وَبِدَلَهُ بِسَ ويا جائے گا مگراس جیسا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۵۹ ایارہ ۸ میں ہے مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ المَثَالِهَا" جَوْحُص لاياا يك نيكى پس اس ك ليه دس كنا اجرب وَمَنْ جَاءً بالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْوَاى إِلَّا مِثْلَهَا اورجَوْض لا يابرائي يس ببدلا دياجائ كالمراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اورا حسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ا کیک کرے گا تو دس شار ہوں گی۔ایک د فعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں مل گئیں ،ایک د فعہ کسی كوكها السلام عليكم! تو دس نيكيان ل كني اورا كركسي كوگالي نكالباية وايك كناه موگا\_ پھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دیں اور فی سبیل اللہ کی مدمیں كرے گا توايك كابدله كم ازكم سات سو ب\_ جيها كه سوره بقره كي آيت نمبر ١٩١ ميں ب وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ' اورالله تعالى برها تا ہے جس کے لیے جا ہتا ہے بینی سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل کرنا مثلاً: آب ایخ گھرے اس نیت کے ساتھ جلے کہ درس قر آن سنا ہے تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیال ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی \_اس طرح دین کی تبلیغ کے لیے جیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔

جہاو کے لیے جارہ ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سوئیکیاں ملیں گی۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

تو فرمایا جس نے ممل کیا نُر اتو اس کواس جیسا بدلد دیا جائے گا وَ مَنْ عَبِلَ صَالِطًا اور جس نے ممل کیا اتو اس کا و مرد ہویا عورت و هُوَ مُؤمِنَ اس حال اور جس نے ممل کیا اچھا فین ذکر آؤا کھی وہ مرد ہویا عورت و هُوَ مُؤمِن اس حال میں کہ دہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كى شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تمن شرطیں ہیں:

🛈 ---- ايمان 🕝 ---- اخلاص 🕝 ---- اوراتياع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں۔ فاُولِ الک یَدُ هُدُونَ الْجَنَّةُ بِسِ یہی لوگ داخل ہوں کے جنت ہیں۔ یُرڈ فَاوْنَ فِیھَا بِغَیْرِ حِسَابِ رزق دیاجائے گا ان کو جنت ہیں بغیر حساب کے۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی مجیب بات ہے لایئیونُدُونَ وَلَا یَتَغَوَّطُونُ '' نہ چیشاب کریں گے اور نہ پافانہ'' بخاری شریف کی دوایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہمضم ہوجائے گا۔

شریک تھبراؤں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کوجس کا مجھے علم نہیں ہے۔اے میری قوم! فررا سوچوغور کرو میں تنہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں ادرتم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی وعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی وعوت و بیتے ہو ۔ قِ اَنَا آدُعُوْ كُمْ الْمَالْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ اور مِينَتَهمين دعوت ويتامون اس وات كي طرف جو عانب ہے بخشنے والا ہے۔ ضابطے کے مطابق لا جَرَامَ کامعنی ہے ضرور بالضرور، لامحاله أنَّمَاتَ ذُعُونَنِي إلَيْهِ بِ شِك وه چيزجس كي طرف تم مجھے وعوت وسيتے ہو لَيْسِ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنيَّ وَلَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَال میں ۔ نہ دیما میں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كوتبول كر ع المَنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [المُّل: ٦٢] '' بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پیکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو '' اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسریٰ ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور تحمی کا کام بنا سکے۔ دنیا! درآ خرت میں اگریہا ختیارات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول الله ين كا وات كرا مي كوحاصل موتے كيونكه الله تعالى كى سارى مخلوق ميں سب سے قرآن یاک میں آپ مُنْ بِی کُی زبان مبارک ہے اعلان کروایا فیسٹ '' آپ ان کو کہد وي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا [سورة جن]" مِن بين مول ما لك تمهارك لينقصان كااورندَنْفع كالـ' 'اوريه بهي اعلان كروايا فُلِلْ '' آپ كهـ دي لا أمّليكُ يِنَفْيِسِي نَفْعًا وَلَا صَرًّا | سورة الاعراف " ميں اينفس سے ليے بھی نفع نقصان كا ما لک نہیں ہوں۔'' جب آنحضرت علیٰ کے نقصان کے مالک نہیں ہیں تواور کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآ پ مُنْکِینَ ہے بر درسکتا ہے؟ حاشا وکلّ ۔

تو فرمایا کہ تم ان کو بکارتے ہوجن کے لیے پکارند و نیا ہیں ہے نہ آخرت ہیں و اُنَّ مَرَدَّ نَا اِلْمَالَٰہُ اللہ اور ہے شک ہمارا پھر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں متنی ہو صیخہ بھی بن سکتا ہے جس کامعنی ہے لوٹے کی جگہ اور مصدر سیمی بھی بن سکتا ہے پھر معنی ہو گا و ثنا ہے ہمار الوثا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گا لوثن ہمار الوثنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم من لوا و اُنَّ الْسُنْسِ فِیْنِی مُنَّمَا اَضَالِ الله تعالیٰ کی طرف ہے ، ہمار الوثنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم! جو اور اے میری قوم! جو برضے والے اللہ تعالیٰ کی صدول کو پھلا گئے والے ہی دوز تی ہیں۔ اے میری قوم! جو با تیں ہیں کہدر ہا ہوں ان کو شختہ ہے دل کے ساتھ ستو اور سمجھو فَسَتَذَ ہے رُونَ مَا اَقُونُ لَی بنی ہیں کہ میں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوز نے بھی سامنے وَ الْفَوْقُ ضَا مَنِی کَنِی اللہ بَعِی بندوں کو اِلْکَ اللہ وَ اللہ بَعِی بِروکر تا ہوں اِنَّ اللہ بَعِی بِوکر با ہے بندوں کو۔ شکل اللہ تعالیٰ دیکے دیا ہے بندوں کو۔

#### مردِمون كي حفاظت:

یہاں پرتفیروں میں بہت پچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا در بار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیر اور مملہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مردمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چچاز او بھائی ہے دوسر ایہ کہ کسی بڑے عہد ہے پوفائز تھا۔ وزیر داخلہ تھا یا کوئی اور عہدہ ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں ہے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کو علم تھا کہ اب اس خبیت نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے دہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کو علم تھا کہ اب اس خبیت نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگا می اجلاس طلب کرلیا اور جز قبل سے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہیے؟ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ اس کوئل کردیتا جاہے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے گمراب وہ ملک دقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو ہات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنا نیے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہال ملے اس کے مکر سے مکر سے کردو ۔ تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمومن نے جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں سنجے تو وہ نمازیر ھرہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو تمازی تھیں ہمارے لیے یائج ہیں اور اس کے اردگر دشیر صینے اور بھیڑ یے بہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی توشیر، چیتوں اور بھیڑیوں نے ان کو چیر بھاڑ کر ر کھ دیا اور جو بھاگ کرنے نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے یاس پہنچے تو اس نے حکم ویا کہان کوتل کرووانہوں نے میراحم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالیٰ کی مگرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقْ فَ اللَّهُ مَيّاتِ مَا مَكَرُوا لِي بِحَالِمَا اللَّه تَعَالَى فِي السَّامِ ومومن كوان كي يُري تدبیروں سے جوانبول نے کیس کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کے اق بال فیر عون سُوّ ہ الْعَدَّابِ اورَهَمِيرليا فرعونيوں كوبُر ےعذاب نے - بحِقلزم میں ان كواللہ تعالی نے غرق کیا۔فرعون ، ہامان اوران کی فوجوں کو۔ ہاتی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔ان شا والقدالعزیز

#### \*\*\*

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُلُواةِ عَيْثِيًّا وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿ ٱدْخِلُوۡۤا الَ فِرُعَوْنَ ٱشۡتَالۡعَنَ البَّوَادِ ۚ يَتَعَاَّجُوۡنَ فِي التَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفُو اللَّانِينَ اسْتَكَبِّرُوۤ النَّاكُنَّاكُمُ تَبُعَّافَهُلُ ٱنۡتُمۡ مُّغۡنُوۡنَ عَنَا نَصِيۡبًا صِّنَ التَّارِ® قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوۡۤ إِنَاكُلُّ فِيهَا آلِنَ اللهَ قَلْ حَكُمَ بِيْنَ الْعِيَادِ وَقَالَ الَّذِينَ في التَّارِيخُزَنُةِ جَهُنَّمُ ادْعُوارَبُّكُمْ يُحُفِّفْ عَتَايُومًا مِّنَ الْعَدَابِ قَالُوا الْوَلَمْ تِنْكُ تَأْتِيكُمْ لُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَالْوَا عُ بِلَيْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعْوُا الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ فَإِنَّا لننصر رُسُلنا والذين المنواني الحيوة الدُنيا ويؤمريقُومُ الْكَشْهَادُهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَغَنِدَتُهُ مُ وَلَهُ مُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ۞

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا آگ ہاں کو پیش کیا جائے گااس پر غَدُوًّا اللّٰہ بہر وَعَوْمَ تَقُوْمُ النَّاعَة اور جس ون قیامت علی بہر وَیَوْمَ تَقُومُ النَّاعَة اور جس ون قیامت قائم ہوگی (اللّٰہ تعالی فرشتوں سے فرما کیں گے ) اَدْخِلُوَّا وَاقْل کُرو اَلَٰ فِرْعَوْنُوں کو اَشَدَّالُهِ مَا کُسِی کے اَدْخِلُوَّا وَاقْل کُرو اَلْ فَوْمُونُ وَ اَشَدَّالُهِ مَعْمُوا کریں گے فِی النّارِ وَوَرْحُ مِی فَیقُوْلُ اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فِی النّارِ وَوَرْحُ مِی فَیقُوْلُ اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فِی النّارِ وَوَرْحُ مِی فَیقُوْلُ اِسْ کَانِی اِسْ کَانِی کَانُولُوں کو اسْتَ کُنُرُوْا اِللّٰہِ اِسْ کَانُولُوں کو اسْتَ کُنِرُوا اللّٰہِ اللّٰہُ اِسْ کَانُولُوں کو اسْتَ کُنِرُوا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

جنہوں نے تکبرکیا اِنّا کے نّا ہے شک ہم لکھ تیکا تمہارے تابع تھے فَهَلُ أَنْتُدُمُّ غُنُون بِل كياتم كفايت كركت مو عَنَا جارى طرف سے نَصِيْاً مِن النَّارِ آك كايك صحى قَالَ الَّذِينَ كَهِيل كَوْهُ لُوكُ اسْتَكْبَرُوْا جَهُول نَ تَكْبِركِيا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا بِشَكْبُم سِباس مِن فیصلہ کیا ہے بندول کے درمیان وَقَالَ اللَّذِیْنِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوز خ میں ہول کے لِخَرَ نَاقِ جَمَنَّمَ دوز خ کے دروغوں کو ادُعُوارَ يَصُهُ لِكَارُواتِ رَبِ كُو يُحَقِّفُ عَنَّا كَتَحْفَيف كردے بم سے يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ الكرن عذاب سے قَالُوَا وہ کہيں گے اَوَلَهُ تَكُ تَأْتِنْكُوْ كَيَانِيسَ مَ يَصَمِهُ ارك ياس وَسُلَكُوْ تَهِارك رسول بالْبَيِّنْتِ واصَّح ولائل لے كر قَالَوْا وه كبيل كے بيل كيون نبيس آئے شے قَالُوا وہ کہیں کے فَادُعُوا پی تم خود بی وعاکرو وَمَادُغُوا السطيفِرين إلَّا فِي ضَلِ اورنبين بوءعا كافرول كي مُرخسار عين اتَّا لْنَنْصَرُ رُسُلَنَا بِ ثُلُ مِم البته ضرور مدد كرتے ہيں اينے رسولوں كى وَالَّذِيْرِسُ المُّنُوا الوران لوكول كى جوايمان لائ في الْحَبْوة والدُّنْيَا ونياكى زندگی میں وَيَوْعَ يَتُوْهُ الْأَشْهَادُ اورجس دن كھڑے ہول كے كواہ مَوْعَ لَا يَنْفَعُ الظّلِمِيْنِ حِس ون تَفع نبيس و على ظالمول كو مَعْدَدَ تُنْهُمُ ان كا

معذرت كرنا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور الن كے ليے لعنت ہوگی وَلَهُ مُ اللَّهُ الدَّارِ اور الن كے ليے لعنت ہوگی وَلَهُ مُ اللَّهُ الدَّارِ اور الن كے ليے رُا گھر ہوگا۔

اس ہے پہلے مردمومن جوفرعون کا چچازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکالے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمومن نے کہا کہ میری باتیں تم یاد کرد گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں اللہ تعالی نے اس کوفرعونیوں کے شرسے بچالیا اور فرعونیوں کو ہُرے عذاب نے گھیرلیا۔ دہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانجام:

لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کھے کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑک کھولی گئی ہے حالا نکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مومن ہوتے تو یہ نھاکانا تھا۔ پھر فوراً عظم ہوتا ہے کہ اب تہارایہ ٹھاکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے کہ اب تہارایہ ٹھاکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تواس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تا کہ اس کوعلم ہوجائے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھاکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اب تہارایہ ٹھاکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجا تا ہے اور قیا مت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ہے تھاگڑا :

الله تعالى فرماتے بيں وَإِذْ يُتَعَاّجُونَ فِي النّارِ اوروه وقت بھي ياوكرنے كے قابل ہے جب آپس میں جھڑ اکریں گے دوزخ میں فَیَقُوْلِ الصَّعَلَوُّ الصَّعَلَوُّ الصَّعَلَوُّ الصَّعِیل گے كمزور لِلَيْدِينَ السَّتُكَبِّرُ فَا ان كُوجِنهول نِي تكبركيا - يول مجھوكه چھوٹے بروں كوكہيں کے ،شاگر داستا دوں کوکہیں گے ،مرید پیروں کوکہیں گے ، کارکن لیڈروں کوکہیں گے ،رعایا تمهارے تابع تضورتم بارے بیچے لگ كرہم نے بيكاروائيال كيس فَهَلَ أَنْتُهُ مُعْنُونَ عَنَّانَصِيْنَا مِنَ النَّارِ لِين كياتم كفايت كريخة موجاري طرف سے آگ كے ايك جھے کی ۔ ونیامیں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جاتیں قَالَ الَّذِینَ اسْتُحْبَرُ وَا لَم مہیں کے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا جواہیے آپ کو برالمجھتے تھے اقتدار والے اِنَّا کُلُّ فِیْهَا کِ شِک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں متہیں کیسے رہا کرائمیں ۔ اورسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ میارہ ۲۲ میں ہے کہیں گے وہ لوگ جنبول نے مكبركياان لوگول عيے جو كمزور بيل أنتخن صَدَدْنكُمْ عَن الْهُدى " كيامم فے مہیں روکا تھاہرایت سے بسف اِذَ جَاءً كُم بعداس كے كہ جب آئى تمہارے

باس بَلْ مُحْتَتُمُ مُجْرِمِينَ بلكم خودمجرم تق ' اوركبيل كمر ورلوك ان كوجنهون ن تكبركيا بَلُ مَكُرُ الَّيْل وَالنَّهَاد " بكرات ون حقريب بن تم بمس مراه كرت ت إذْ تَأْمُرُ وْنَنَا أَنْ نَكُفُو بِاللَّهِ جِبِهِمْ كَلَّمُ ويت تقيميل كهم كفركري الله تعالى كے ساتھ وَ زَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائين ہم اس كے ليے شريك - "به باتين تم محول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہو گئے ۔ توبیہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ ریے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر سكت بي إنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بِعُمْك الله تعالى في فيصله كيا ب است بندول کے درمیان ۔لہٰذاابتم بھی بھگتواور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسر ہے کی امداد منہیں کرشیں کے اور بے بس ہوں گے تو وَقَالَ الَّذِیْنِ فِی القَادِ اور کہیں کے وہ لوگ جودوزخ میں ہول کے لِخرَ نَةِ جَعَنَّمَ - تحسز نَهَ حسازن کی جمع ہاس کامعنی ہے گران بہرے دار چہتم کے بہرے دارفر شتے ۔سورہ مدثر یاره ۲۹ میں ہے۔ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَـــــوَ "مقرر بين اس برانيس فرشتے۔" بيبزے بزے عہدوں والے ان کے نيچے براروں کی تعداد میں فرختے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انبیارج کا نام ہے مالک منظے۔ توبیسب دوزخی مل جل کرجہم مے دروغول سے کہیں گے ادْعُوارَ بَتُکف یکارو البي رب كو-البي رب سے وعاكر و يَحْفَفْ عَنْايَوَمَّامِنَ الْعَذَابِ وَوَتَحْفَفُ كُر وے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تا کہ ہم سائس لے عمیں ۔ اس سے سملے خور بھی دعا کرس گے اور رب تعالی کوئبیں گے اے رب ہمارے جمیں نکال دے یہاں ہے۔ پھر اگرہم اوٹ کرالی بات کریں توہے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالیٰ فرما تیں گے اِنْحسَتُوا فِیْهَا وَلاَ تُنگلِمُونِ [المومنون:١٠٨]'' ذلیل ہوکر یبال دوزخ میں ہی بڑے رہواور مجھ ہے بات نہ کرو۔'' میرے سے بچھ نہ مانگو۔ جب خود ما تنکتے میں نا کام ہو جا تمیں گے تو پھرجہنم کے در وغوں کوکہیں گے کہ اینے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم ہے تخفیف ہوجائے جیسے محنت مز دوری کرنے والےلوگ جھٹی والے دن قدر ہے خوش ہوتے ہیں کہ پچھ نہ پچھ سکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خرید لیں گے تھا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہو گی ۔سور ۃ سیا میں ہے فَنُوقُوا فَلَنْ نَزیُدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ' اسِتَمَ اسْعَدَابِ كَامِزِهِ چَكُمُوپِسْ بَمُ نِيس زیاوہ کریں گےتمہارے لیے گرعذاب۔مثلّا :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور نیز ہوگا۔ جنت دانوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیوں کے لیے عذاب میں تو جب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُہُ ا فرضة كبيل ك أوَلَهُ وَلَتُ تَأْمِنُ كُورُ سُلَكُمُ كَالْبِينِ آئِ تَصْهَارِ إِلَى تمہارے رسول ہائیتین واضح ولائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں ہنچے قَالُوَ ابَالِی ووزخی کہیں کے کیوں نہیں آئے تھے پغیبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آ ئے تھے انہوں نے ہمیں حل سنایا اور ہلایا اور تمکیایا تھالیکن فیلیٹ عَلَیْنَ شَعْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ [المومن: ١٠٠] " بهم ير بهاري بدِّني غالب آگي ادر بهم كمر اولوگ عظے'' قَالُوٰا فرشّے كہيں كے فاذعوٰ الى تم خودوعاكرو۔ ہم في تبہارے ليے دعا کر کے رب کوناراض نہیں کرنا خودا بنی درخواست بیش کرو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں 👵 مَادُ غَوَّ اللَّهُ مِن إِلَّا فِي ضَلْ اورْنبيل بوعا كافرول كي مُرْضار بي من ان كودعا کا پھے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہر طرف سے ناکام ہو جائیں گے تو پھر ابلیس کے پاس ا جائیں گے اور کہیں گے دنیا ہیں تو ہمیں بڑے ہزیاغ دکھا تا تھا اب ہمارے لیے پھی کرتو نے ہمارے سے شرک کرایا ، فاط کاریاں کرائیں۔ شیطان جواب وے گا مساکسان لی عَدَیْتُ کُسمُ مِنْ سُلُطنِ '' میراتمہارے اوپرکوئی زور نہیں تھا اِلّا اَنْ دَعَدوْ تُکمُ مُنْ فَاسْتَجَبُتُم بی مگریس نے تہہیں دعوت وی تم نے میری بات قبول کرئی فلا تکو مُونِیْ وَالْمَامُ فَالْ اَنْ مُنْ مُنْ فَلَا تَکُومُ وَالْمَامُ وَالَّمَامُ وَالْمَامُ وَلَا وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَا وَلَا مَامُ وَالْمَامُ وَلَا وَلَا مُلَامِ وَالْمَامُ وَلَا وَلَا وَالَامُ اللّٰمُ وَالْمَامُ وَلَا وَلَا مَامُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامُ اللّٰمَامُ وَالْمَامُ وَلَا وَلَامُ مَالَامُ وَالْمَامُ وَلَا وَلَامُ مَامُونُ وَلَامُ مَامُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ مَامُونُ وَلَامُ اللّٰمِ وَلَا وَلَامُ مَامُونُ وَلَا وَلَامُ مُنْ وَلَامُ مَامُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ مَامُونُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَالْمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلِمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ و

الله تعالی فرماتے ہیں اِنّا اَنْهُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّم

یکی عالیہ و ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خالفین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نا بود کیا ہے اور پیٹیمرول کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ بی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی ولیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے بی اتار پڑھاؤ کیول نہ آئیں گرمشن انبی کا کامیا ہوتا ہے اور آخرت میں آوان کی کامیابی یعنی ہے۔ فر مایا وَ یَوَ اَیْقُومُ الْاَشْهَادُ۔ اشهاد شاهد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گاس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خود پیٹیمر بھی ہوں اور موس کی ہوں گے ہاتھ یا وَں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ کی تحدہ میں اور گوگر کہیں موجود ہے اور دوسرے اعضاء بھی گواہی ویں گے جیسا کہ سورہ ہم تجدہ میں اور لوگر کہیں گانی وی کے جیسا کہ سورہ ہم تجدہ میں اور طرک کہیں گانی آئیگو آئ

توجس ون گواه کھڑے ہول گے اللہ تعالی اس دن بھی پینمبروں کواور مومنوں کو کامیا لی نصیب فرمائے گا یو آلا بنفی الظیلیدی معفیدر تھے جس دن فا کدونیس دے گا فالموں کوان کامعذرت کرنا۔ مختلف بہانے کریں گے۔ بھی کہیں گے اِنّا اَطَعْنا سَادَتَنَا وَکُبَرا آ ءَ فَا فَاصَلُونَ السَّبِیْلَ [الازاب: ۱۲]" بے شک ہم نے اطاعت کی ساد تَنا و کُبرا آ ء فَا فَاصَلُونَ السَّبِیْلَ [الازاب: ۱۲]" بے شک ہم نے اطاعت کی این مرداروں کی اور بڑوں کی۔ "تو آنہوں نے ہمیں گراہ کیا۔" بھی کہیں گے کو کُنَا فَی اَصْحُبِ السَّعِیْرِ [سورة الملک]" کاش کہم سنتے اور بچھے تو ہم دوز نے دالوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے تو ہم دوز نے دالوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے ایک دومرے سے فا کدہ اٹھاتے درہے و کے آئے آئے تھی تھاؤیر کُر اُس رہ القیامة آاگر چدوہ الیک دومرے سے فا کدہ اٹھاتے درہے و کے آئے آئے تھی تھاؤیر کُر اُس رہ القیامة آاگر چدوہ

اپ کتنے ہی جینے بہانے کریں کین ان کا کوئی بہاندان کوفا کدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمَّ اللَّهُ اللَّ

\*\*\*

وَلَقَالُ الْبَيْنَا مُؤْسِي الْهُلْكِي وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِنْكَ إِنْكَ الْكِتْبَ هُمُكَى وَذِكْرِي لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِي لِذَنْ يَبُكُ وَسَبِحَ رِحَمْدِ رَيِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُوْنَ فِي ۖ أَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطِنِ ٱللهُمْ لِأِنْ فِي صُلُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّمَّاهُمْ بِٱلِغِيْةِ فَالْسَتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَخَالَتُ السَّلْوْبِ وَالْأَرْضِ آكْبُرُ مِنْ عَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ آكْثُرُ التَّاسِ كِيعَلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْكَعْلَى وَالْبَصِيرُةِ وَالْكَانِيَ المُنُواوعَيلُوالصَّلِعْتِ وَلَا الْمُسِئُءُ قِلْيُلَّا مَّاتَتَنَّكُرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَانِيَّةٌ لَّارَيْبُ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَاكَ أَلِيَّاسِ لايُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ إِذْ عُونِيَّ أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ وَكُمْ إِنَّ اللَّهِ ِ الَّذِيْنَ يَسُتَكُمِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدَ خُلُونَ جَمَّةُ مَا رَخِرِيْنَ الْمَ

رب كي حمد كے ساتھ بِالْعَشِينَ لَبَحِصِكُ يَهُمْ وَالْإِنْكَارِ اور يَهِمُ يَهُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ بِي شَكَ وَهُ لُوكً يُجَادِلُونَ جَمَّكُمُ الرَّتِي فِي أَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِ سُلطن بغیر کسی دلیل کے آٹھ ٹر جوان کے أَيْسَ أَنَى مِو إِرِنْ فِي صُدُورِهِمْ تَهِيلَ جِانَ كَسِينُولَ مِنْ إِلَّا كِبُرُ اللَّهِ كَبُرُ مُرْتَكِبر مَّاهُمُ بِبَالِغِيْهِ تَهِيل بِن وه ال تك يَنْفِي والى فَالْسَتَعِدُ وِاللهِ پس آپ اللہ تعالیٰ ہے پناہ لیں اِنّے ﷺ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی کھؤ النَّهِ مُنعُ الْبَصِيرُ وَمَى سَنْ وَاللَّادِ يَصْ وَاللَّهِ لَكُلُقُ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ البَّهُ پیدا کرنا آسانوں کا اورزمین کا اُھے بڑ*ے بہت بڑاہے* میں خَلْقِ النَّامِیں لوگوں کے پیدا کرنے ہے ولیے نَّ اُکٹَرَ النَّاسِ کمیکن اکثر لوگ لَا يَعْلَمُونَ فَهِيلَ جَانِتَ وَمَايَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ اورَّهِيلَ ہِمِ اير اندهاا درد یکھنے والا وَاتَّذِیْرِسَ امَنُوَّا اور وہ لوگ جوایمان لائے وَحَمِلُوا الضليخت اورهمل كيهاجه وَلَاانْمُسِينَ مَ اورنه بُر مِه كام كرنے والا قَلْيُلُامَّاتَتَذَكَّرُونَ بهتكمتم تصيحت عاصل كرتيه وانَّ الشَّاعَة لَاتَّةُ بے شک قیامت البتدآنے والی ہے لار یُبَ فِیْهَا کُونَی شک نہیں ہے اس مِن وَلَكِنَّا كُثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَيكن اكْثُرُ لُوك ايمان نبيس لاتے وَ قَالَ رَبُّكُ فِي اورفر ماياتمهار رب ني اذعَّوْنَى ايكارونجِ أَسْتَجَبُّ لَڪُهُ مِين قبول كرتانه هاري دعاؤں كو اِنَّ الَّذِيْرِ سِي بِعْمَك وه اوَّك

يَسْتَكُونَ عَقريبِ وَتَكْبَرُكُ تَى بِي عَنْ عِبَادَتِ مِيرَى عَبَادت سے سَيَدُخُلُونَ عَقريبِ وَاصْلَ مُول كَ جَهَنَّمَ جَهِمْ مِن لَا خِدِيْنَ وَلَيْلَ مُوكُر..

فرعونیوں کے فرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد تو م تھی۔ان کو قانون اور دستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے موی کو تو رات عطافر مائی ۔ آسانی کتابوں ہیں قرآن کریم کے بعد تو رات ہوں بلند مرجے والی کتاب تھی۔ لیکن اس وفت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یہود یوں اور عیسا سیول نے اس میں بزی گڑ برئی ہے تحریف کی ہے۔ آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی اصل شکل میں موجود ہے کیونگ میں موجود ہے نے ریز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے صل وکرم ہے اس امت نے یہ ڈیو ٹی ادا کی سر

# علمی میراث :

تواللہ تعالی کا ارشاد ہے و کفتہ ذائیڈنا کمو سی افھندی اور البتہ تحقیق دی ہم نے موکی مالیے کو ہدایت والی کتاب توارت و اُور ٹنائیٹی اِسْر آونکا انجینی اِسْر آونکا انجینی اِسْر آونکا انجینی اور دار شدنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی دراخت ہوتی ہے دراخت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بی اسرائیل کو کتاب کا۔ صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مَانینی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے اسرائیل کو کتاب کا۔ صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مَانینی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے بینیس موتی نے نہیں بناتے۔'انبیاء کرام میں اس کی دراخت سونے چا عمل کے سکنیس ہوتی اِنّے ما ورَدُونُوا الْعِلْمَ '' وہ علم کا وارث

بناتے ہیں فَسَمَنُ اَحْبُهُ اَخَسَدُ بِحَفِظٌ وَافِدٍ "جس نَصِحِعُمُ عاصل کیااس نے بغیبروں کی وراشت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا همندی ہدایت تھی وَذِکْری اور نصحت والی کتاب تھی لاکو لیا اُڈائیابِ عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آسانی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحح ہو۔ اور اوٹ بٹا نگ عقل والے بھی آسانی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالی مورات بیا نگ عقل والے بھی آسانی کتاب نے موئی علید اور ہارون عالیہ کو کیا کیا فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے من لیا کہ اس نے موئی علید اور ہارون عالیہ کو کیا کیا کیا کہ تک نے بی کریم علیہ ان کا فروں کی اذبت پر صبر کریں تکیفیس بہنچا کی لیندا فاضیر اے بی کریم علیہ ان کا فروں کی اذبت پر صبر کریں اِنَّ وَعَدَ الله حَقَّ ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ قیا مت کا حق ہے۔ ساری حقیقت قیا مت والے ون کھل جائے گی دود ھا دور گیا گیا ہو جائے گا قائستَ خُونُ لِذَنْ اِنْ اِنْ کا بِانی ہو جائے گا قائستَ خُونُ لِذَنْ اِنْ کا بِانی ہو جائے گا قائستَ خُونُ لِذَنْ اِنْ کے ۔ اور بخشش طلب کرائی لغزش کے لئے۔

اجتصادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پیغیبر کی نغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بڑوں کی جیموٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ پیغیبر کامقام بہت بلند ہے۔اس لیے کہا گیا ہے:

🗝 نز دیکال راجش بود حیرانی

جس کا جننامق م بلند ہوتا ہے۔ اہل جن پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذہب کہا گیا ہے۔ باقی پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل جن نابیا فدہب ہے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کرام عبیرہ کمیرہ گناہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غنطی ہوسکتی ہے لغزش ہو سکتی ہے انسانہ کا سنجرہ کمیرہ گناہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غنطی ہوسکتی ہے نغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو ہی دوجہ سے۔ مثلاً: ایک موقع ہے اس لغزش کو ہی ہوا ہم جماجاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ مثلاً: ایک موقع ہر آپ کی گفتگوسنا

چاہتے ہیں اس شرط پر کہ آپ کے پاس سے جوغریب اور غلام ہم کے لوگ ہیٹے ہیں ان کو مجلس سے اٹھادیں کیونکہ سر دارا وررئیس لوگ ہیں ہماراضم پر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمز وروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگوسیں ۔ آنخضرت میں چلوتھوڑ کے دل مبارک ہیں خیال آیا کہ ہیں ان لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا ہوں آئ سے خود آگئے ہیں چلوتھوڑ ہوئے ۔ بڑی اچھی نیت تھی صحابہ کو مجلس سے اٹھا کر ان کوئی سنا دول تا کہ ان کو بات بچھ آ جائے ۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ میٹل کوئی ہے کہ من اگر کوئی سے اٹھا کہ ان کوئی سے اٹھا دے ، اور اس کا آپ میٹل کوئی ہے تھی طور پر استاد کوئی ہے کہ من گردکو گھلس سے اٹھا دے ، ہر بروے کوئی ہے کہ مرید کوئی ہے کہ ما تحت کو کسی مصلحت کے لیے مجلس سے اٹھاد سے اور آخضرت میٹل بیٹ کوئی ہے۔ من بربروے کوئی ہے کہ ما تحت کو کسی مصلحت کے لیے مجلس سے اٹھاد سے اٹھا نا تھا بلکہ حق تو بہت زیادہ ہے اور صحابہ کر ام میٹنے کو تھا رہ کی وجہ سے مجلس سے نہیں اٹھا نا تھا بلکہ مرداروں کوئی سنا نے کے لیے اٹھا تا تھا۔

اب كافراس بات كے منتظر تھے كہ يہ ابھى اپ ساتھوں كوا تھا كميں كے اور صحابہ كرام خطاتہ منتظر تھے كہ آپ ہوئي جميں تكم ديں تو ہم اٹھ كھڑے ہوں۔ استے ميں اللہ تعالىٰ كى طرف ہے يہ تائي ہوں ۔ و لا تَطرف الّذي يُن يَدُهُ وُن دَبَّهُم بِالْغَلَ قَ وَالْعَشِي يُدِيدُونَ وَجُهَهُ [الانعام: ۵۱]" اور آپ ند نكاليں ان لوگوں كو (ابنى مجلل و الْعَشِي يُدِيدُونَ وَجُهَهُ [الانعام: ۵۱]" اور آپ ند نكاليں ان لوگوں كو (ابنى مجلل ہے) جو لكارتے ہيں اپنے رب كو مجاور تام اور وہ چاہتے ہيں اللہ تعالىٰ كى رضا۔" آخر على فر ما یا فقت طُرد و هُم فَتَكُونَ مِنَ النظليمِيْنَ " يس اگر آپ نے ان كو مسلم عنداللہ تو آپ كافتار فالموں ميں ہوگا۔" تو يہ ظالموں ميں شار ہونے كالفظ آپ ہوئي كے مرتبہ كو تو ہے استعال ہوا ہے چونكہ آپ ہوئي كامرتبہ بہت بلند تھا اس ليے اس قسم كى لغزش پر معافیٰ ما نگنے كا تھم ہوا ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آتخضرت تنظیقاً ایک ایک جمل میں سوسومرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا إِسْتِغفّاد الله استغفر الله استغفر الله اور پورا إِسْتِغفّاد الله طرح ہے اَسْتغفورُ الله وَ بَیْ مِنْ کُلّ دَنْبٍ وَآتُونُ اِلله اور پورا اِسْتِغفّاد الله استغفر الله اور بھر جملہ استففر الله و وَسَتِح بِحَدِرَ بِكَ اور بِی بیان کریں اپنورب کی حمدے ساتھ بالتینی والدِبْکارِ چھلے بہراور بہلے بہر سوری کے وطلے کے بعد ہے کے رسوری کے فوجہ مونے کہ بعد ہے کے رسوری کے فوجہ ہونے تک بیسار اوت میں کہ لاتا ہے اور سی صادق کے بعد جب روثی شروع موجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابکار اور بمرہ کہلاتا ہے۔ تبیع ہے سبحان ہوجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابکار اور بمرہ کہلاتا ہے۔ تبیع ہے سبحان اللّه و بحدہ و بحدہ و سمام شریف میں روایت ہے آفیضل ال گلام سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَدْدِهِ اللّٰ وَالْعَلْ الْکَلامِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدْدِهِ اللّٰ وَالْعَلْ الْکَلامِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰ کَلامِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰ کَلامِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

### اہل حق کے مٹانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَادِنُوْنَ فِیۤ اَیْتِ اللهِ بِشک دہ لوگ جوجھڑ اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے ہیں۔ کوئی توحید کے بارے ہیں جھڑ اکرتا ہے کوئی رسالت اور قیامت کے بارے ہیں جھگڑ اکرتا ہے ۔ بِغَیْرِ سَدُطْنِ اَتُھُمْ بَغِیر کی سند اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فی صدور چھ اُلاکِبڑ ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہان کے بیان کے بین گر کمبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑ اکرتے ہیں منہ اُلھ نہ ہیں جو اگر کر ہیں وہ تکبر کی حد تک بہنے سے دیا ہے آپ کو جتنا بڑا اسمجھیں خدا کے بال ذکیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جتنے بھی

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گئے ۔ اس وقت مغربی قو تنمی مسلمانوں کے جہاد سے بردی خوف زوہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے پاس زیادہ ہے اسلحدان کے پاس زیادہ ہے مرکلم حق کی وجہ سے ان کو بسویر سے ہوئے ہیں کہ مسلمان مخلف جگہوں میں جہاد کے نام رکھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے ازتے ہیں۔ ان كو بنياد برست كهنتے بيں -الحمداللہ! ہم بنياد برست بيں اور بنياد برس يرجميں فخر ہے ان ے برو پیگنڈے ہے متاثر ہو کر بنیاد برتی نہیں جھوڑنی کہوٹھیک ہے ہم بنیاد برست ہیں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے،عقا کد برے ائل ہیں۔ بہتو فخر کی بات ہے باطل قو تیس خصوصاً امریکہ یا کستان میں مدارس بند كرانے كے دريئے ہيں كہ يمي بنياد برسى كى پنيرى ہيں اور اس پرلباس چر هايا فرقه واریت کا (اوراب وہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند كرنے كے ) اور مختلف منصوب بناتے رہتے ہيں كيكن ياد ركھنا! ان كى شرارتوں اور خباثتوں سے اسلام نہیں مت سکتا بیخودمث جائیں گے ان کی حکومتیں اور افتد ارختم ہو جائي كاسلام اين جكه يرقائم رب كارالله تعالى كاوعده ب والله مُيمة نُود و وَلَوْ كرة الكفيرون [سورة صف]" الله تعالى بوراكرنے والا باين نوركواكر چه كافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کوناپند بھی کریں اللّٰہ تعالیٰ اینے وین کو برقر ارر کھے گا اور -62 67

توفر مایاان کے دلول میں تکبر ہے جس کو سے پہنے تہیں سکتے فائستَعِذ باللہ لیس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من اللہ تعالیٰ ہاہ دینے والا ہے اعدو ذہب اللہ من اللہ من اللہ کی بناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرے۔'' اِنّاہ اُمْوَ اللہ سے اللہ اللہ کی بناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرے۔'' اِنّاہ اُمْوَ

السَّمِيعُ الْبَصِينُ بِعِشك وبى الله تعالى بى سے سننے والا اور د يکھنے والا ہے۔ منگر بن قیامت کو مجھانا:

البت الوث كرآناتوبهت بعيد ہے۔ 'الله تعالی فرماتے ہیں المَحَلْقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ البت

پیدا کرنا آسانوں کا اورزمین کا است برئین خَلْقِ النّاس بہت برا ہے لوگوں کے پیدا

كرنے ہے۔ آسانوں اورزمين كے وجود كى نسبت انسان كے وجود كى كيا حيثيت ہے۔

یہ تو تمہارے علم میں ہے کہ سات آسانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس

ذات کے لیے اس جھوٹے سے انسان کودوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج کرھن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ بیا اللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے ولیکن آٹ ٹی آٹ گئر النہ النہ اللہ کی کہ اس کے پیدا کرنے سے ولیکن آٹ ٹی آٹ گئر النہ النہ کہ کہ تورب آسانوں اور زمین کو النہ النہ کو اللہ ہوں اور زمین کو جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو کہا مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرسکتا ہے پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو کہا مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرسکتا ہے وہ مناور دیکھنے والا۔ جس طرح وہ مناور کی بیدا کر بیس ہیں ہیں مومن اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں ای طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سنت پر چلنے والا اور برعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سیا اور جھوٹا برابر نہیں ہیں واقد نیز کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سنت پر چلنے والا اور برعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سیا اور جھوٹا برابر نہیں ہیں واقد نیز کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سیا ورجھوٹا برابر نہیں ہیں واقد نیز کی کیا ترانہوں نے مگل کے اور انہوں نے مگل واقد نے بیل کے اور انہوں نے مگل واقد نے بیل کے اور انہوں نے مگل واقد نے بیل کے اور انہوں نے مگل واقع کے کیا کہ کافر بھی ہوں کے اور انہوں نے مگل کے اور انہوں نے مگل کے کیا کہ کو ایکان لائے اور انہوں نے مگل کے کیا کہ کو ایکان لائے اور انہوں نے مگل کے کافر کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کیا کہ کی

كيا چھيه وَلَا الْمُسِيَّءِ اورند بدكار برابر بين الك آدم ايمان كي ساتھ نيك ممل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے سے دونوں برابرتبيں مِيں رات اور ون برابر ہمیں قلیلًا مَاتَتَذَكُر وْنَ بہت كم تم نصیحت حاصل كرتے ہو۔ مجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تہہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے گرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔اور پیہ بات بھی الحجى طرح سجهاوكه إنَّ السَّاعَةُ لَاتِيَةً بِشَك البعة قيامت آنے والی ہے لَّلارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فر کا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بسااو قات جھوٹے بھی سیجے ہو جاتے ہیں اور دیما میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گزاری مگران کو بوری سزانہیں ملی -اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کوٹیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو چھرتو الله تعالى كي حكومت اندهير تكرى مونى -حالانكه ووتو ألسيس الله بأعتكم الله يمين ہے۔[سورۃ تین: یارہ ۳۰]

للذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لَلَا يُغْرِفُونَ لَيُكُن اكثر لوگ ايمان نہيں لاتے ۔ آج بھی اکثریت تو حيد ورسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ دنیا میں الله تعالیٰ پرایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے تھوڑ ہے ہوئے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے ہرگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑے ہوئے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے ہرگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑے ہوئے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے ہرگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑے ہوئے ہیں وَقَالَ رَبُحُدُ اور فرمایا تمہارے رہ نے ادعونی استیجب نگھ تم

مجھے بکارومیں تمہاری بکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ،فریادرس اور دست میر ہوں میرے سواکسی کونہ بکارو ۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زورلگالگا کر کہتے ہیں

م امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست سمیر

الله تعالی کے سواکس سے امداد کا کیامعنی ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سمجھنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالی کے سواکس کے پاس پھھنیں ہے کوئی ایک ذراے کا بھی افتیار نہیں رکھنا۔

فرمایا اِن الّذِینَ یَسْتَکیر و ن عَنْ عِبَادَتِیْ کیم و و لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت ہے۔ تغییر معالم التزیل میں ہے کہ عِبَادَتِیْ کامعنی ہے دُعَاءِ می تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے ۔ نبائی شریف میں حدیث ہے آخضرت مَنْ اَنْ فَر مایا مَنْ لَمْ یَسْنَلِ اللّٰه یَفْضَبْ عَلَیْهِ ''جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللّٰہ یَفْضَبْ عَلَیْهِ ''جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا اللہ تعالیٰ اس بر خت ناراض ہوتے ہیں۔'' اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ہمارے بی مانگنا اللہ تعالیٰ اس بر حجہ وہ چیز دو تو کوئی بیاں ہمارے بیج بیاں ہمارے بیجائے محلے میں جا کر کسی سے مانگیں کہ مجھے بید چیز دو مجھے دہ چیز دو او کوئی نیر سے مند بیچیز گوارہ کرتا ہے بلکہ وہ بٹائی کرے گا کہ میر ہے ہوتے ہم تم غیروں سے نیر سے مند ہو جو ہو ہم تم تو ہر داشت کرتے ہیں کہ میر ابندہ میر سے علاوہ کسی اور سے مانگے۔

تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عباوت سے ، مجھ سے مانگنے سے سید خُران ہوں کے دلیل وخوار ہوکر۔
سید خُدُون جَعَنْ عَدْ دِنْ عَنْ عِنْ عِنْ مِن وافل ہوں کے دلیل وخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والول کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواسیحفے والوں کے لیے دوز خ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

الله الذي عكل لكُمُ إلين لِتَكُنُّوْا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَنُّ وَفَضِّيلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّ النَّاسِ لايَشْكُرُونَ®ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءِم لَآ الْهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى ثُوۡ فَكُوۡنَ ﴿ كَاٰ لِكَ يُوۡفَكُ الَّذِينَ كَاٰنُوۤا بِالْبِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِباتِ ا ذَلِكُمُ اللهُ رَفِيكُمُ وَ فَتَكِرُكُ اللهُ رَبُّ الْعَلَيْنَ هُوَالْحَيُ لِرَالَةُ اللهُ رَبُّ الْعَلَيْنَ هُوَالْحَيُ لِرَالَة الكَاهُوفَادْعُونُهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* الْحَسْلُ لِلْهِ سَابِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ نَهُيتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لِتَاجَاءِ فِي الْبِيَتِنْ مِنْ رَبِي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴿ هُوالَّانِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُرِّمِنَ مُنَا تُطْفَة تُحْرِضُ عَلَقَة تُحْرِجُكُمُ لِمُغَرِجُكُمُ طِفْلًا ثُحَرِلِتَبُ لُغُوٓآ ٱشُكَّاكُمُ ثُمَّرُ لِتَكُلُونُوْ الشَّيْوَ عَا وَمِنْكُمُ مِنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ وَلِتَيْلُغُونَ الجَلَّامُّسَةًى وَلَعَكَّكُمْ تَعَنِقِلُون هُوالَّذِي بُخِي وَيُمِينَتُ فَإِذَا قَصَى آمَرًا فَإِنَّهَ أَيْكُولُ لَوْكُنْ فَيَكُونُ ﴿ يَ

اَللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْم

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول يو وَلاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور لَيكن اكْتُرلُوكُ لَلا يَشْكُو وَنَ شَكْرادانبيس كرتے وَلِي عَمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لِيهِ الله تعالى بى تهارارب به خَالِقَ كُلِ شَيْ مِ مِيرَكَا فَالْق بِ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ نَهِين بِكُونَى معبود مَّروبى فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ يُس كدهم الله يجير ع جاتے ہو گذلک ای طرح یُوفَک الّذِینَ الْتَ پیمرے گئے وہ لوگ كَانُوَابِالْتِاللَّهِ يَجْمَدُونَ جُواللّٰهُ تَعَالَىٰ كَآيات كَا اتكاركر تَے تَصَ اللّٰهُ الَّذِيْ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ذَاتُ وَهُ ﴾ جَعَلَ لَكُهُ وَالْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ نِي بِنَالَى تمہارے لیے زمین کھہرنے کی جگہ قالسَمَآء بنّاءً اور آسان کو حجبت وَّصَوَّرَكُمْ اوراس فِي مَهمين صورت بَحْثَى فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ لِي بهت ا بھی صورت وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّلِيباتِ اوررزق دیاتمہیں یا كيزه چيزول سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ يَاللُّهُ عَالَىٰ بَى تَهَارارب مِ فَتَبْرَكَ اللهُ يَل بركت والاہے اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعُلَمِينَ جوتمام جہانوں کا یا لنے والا ہے کھوَ الْحَیُّ وہی زندہ ہے۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ نَهِيں ہے كُوئَى معبورً مَّروبى فَادْعُوهُ كِي تَم ای کو بیارو منظیصین که الدین خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین اور اعتقاد أنْحَدُديتُهِ تمام تعريقين الله تعالى كے ليتے بين رَبّ الْعُلَمِينَ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنِي نَهِيتُ آب كهدوي جُمعے روكا كيا ہے أَنْ أَعْبُدَالَّذِينَ كُمِينَ عَبِادِت كُرول إِن كَى تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ جَن كُو

تم يكارت بوالله تعالى سے نيچ لَمَّاجَاءَ فِي الْبَيِّلْتُ جس وقت يَقِي عَلَي مِن میرےیاں واضح ولائل مون زہی میرےرب کی طرف سے وا مِرْتَ ادر مجھے علم دیا گیا ہے آئ آسلہ کہ میں فرماں برداری کروں اور ت الْعُلَمِينَ تَمَام جَهَالُول كَ بِالْخُوالِ كَي هُوَالَّذِي وه وبي وات ہے خَلَقَكُمُ مِّنُ ثُرَابٍ جِس نَه بِيدِ كَياتُهمِينُ مَنْ سَ فَعَ مِنْ نَظْفَةٍ كَامِ نَظْفَ ے شَعْمِنْ عَلَقَةٍ كَامِرْ خُون كے جے ہوئے لوٹھڑے سے شَعَّا يَخْرِ جُكُعُ طِفْلًا لِيُعِرِنَكُالاً بِحَهِمِينِ بِيحِ كَاشْكُلُ مِنْ فَعَدِينَةِ بِلَخُوَّا أَشُدُّكُمُ لِكُر تاكم المُنْ جَاوًا فِي قُوت كُو ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا بِهِرتا كه بوجاوتم بوزهے وَمِنْكُمْ مِنْ يُنْهَوَ فِي اوربعضِمْ مِين ہے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے میں قَبْلُ الى سے يہلے وَلِتَبْلُخُوا اَجَلَامُسَدًى اور تاكم ببنجوا يكم مقرر ميعادتك وَلَعَلَّكُ زَنَعْقِلُونَ اورتاكُمْ مَجْهُو هُوَالَّذِي يُغِي وهذات ہے جوزندہ کرتی ہے وَیُمِیْتُ اور مارتی ہے فَاذَاقَظْمِی اَمْدًا لیس جس وفت وه طے کرتا ہے کوئی معاملہ فَالنَّمَا يَقُولَ لَهُ ' پس پختہ بات ہے وہ کہتا ہے اں کو سی ہوجا فیکون کس وہ ہوجاتا ہے۔ ا اثات توحيد كودلائل:

اس سے میلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی اس سے میلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پردلائل مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پردلائل

ذکر کیے گئے ہیں۔

يهلى دليل: أَدلتُهُ الَّذِينَ جَعَلَ لَكُمُ الَّذِينَ اللهُ تَعَالَىٰ كَى ذات وه بِحس في منايا تمہارے لیے رات کو پنشٹ نوافیہ تا کہتم اس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات کا کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ رات کو جب آ دمی سوتا ہے تو دن کی تھکاوٹ و در ہو جاتی ب- توبيرات بنانے والاسكون دينے والاكون ہے؟ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اورالله تعالى نے دن کوروش بنایا تا کہتم دن کواسینے کام کرسکو إنَّ اللهَ لَدُوْفَضَلِ عَلَى النَّاسِ ب شك الله تعالى فضل كرنے والا ب مهرباني كرنے والا ب لوگول ير وَلْكِنَ أَجُهُ مَرَ الضَّابِيرِ لِلاَيَشْكُومُ وْنَ اوركيكِن اكثر لوكُ شكرا دانبيس كريتے \_رات كى نينداورسكون الله تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اور دن کو حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے۔ جا ہے تو یہ تھا کہ انسان ہروفت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے اور جوشکرادا کرتے ہیں ان میں سے اکثرشکر کامیجے مفہوم نہیں سجھتے ۔وہ سبجھتے ہیں كدوه الجمدللد! كهددين كواور شكر ألله كهددين كوسجية بي كهم في شكرادا كردياب حالانكداس كے ساتھ اللہ تعالی كی نعمتوں كانتيج شكر ادانہيں ہوتا۔ شكر ادا كرنے كا بہترين طریقه نماز ہے کہ نماز میں بندے کا ہرعضو خدا کاشکر ادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھنے، ہاتھ، پبیثانی ، ناک زمین پرنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤل کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان رہی الاعلی ، سبحان ربسی العظیم پڑھرہاہے۔انسان جب یانی پتاہے تودومنٹ میں اس کا اثریاؤل کے ناختول تک پہنچ جاتا ہے،خوراک کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سارے بدن میں توت آ جاتی ہے اورشکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔

فرایا ڈیے مالات رہے اللہ وہ ہے۔ جب خالق وہ ہدر وہ ہے وہ لاآلات اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ جب خالق وہ ہدر وہ ہے وہ ہم آلات وہ ہم میں اللہ ہو اس کے سواء بادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے اللہ ہو نہیں ہے کوئی معبوداس کے سواء بادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے نہ کوئی نذرونیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریا درس ، نہ کوئی اس کے سوادست کیر قانی تو فکوئ کی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریا درس ، نہ کوئی کا کہ سات کیر قانی تو فکوئ کی مانے کوئی میں کہ ہم اللے کھیرے جاتے ہو۔ رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں و کھی کرتم مانے کیوں نہیں ہو گذاند یو فلک الذین ای ای طرح اللہ کھیرے کے تی ہو اللہ تعالی کی آیات کوئیں مانے وہ حق میں جو اللہ تعالی کی آیات کوئیں مانے وہ حق سے پھیرد ہے جاتے ہیں۔ کا انکار کرتے تھے۔ جورب تعالی کی آیات کوئیں مانے وہ حق سے پھیرد ہے جاتے ہیں۔

قیامت والے دن اللہ تعالی تصویر بنانے والے سے کے گا کہ میں نے تصویر بناکر اس میں جان بھی ڈوالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گاتو اللہ

تعالیٰ کی طرف سے بخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا نافظعی حرام ہے۔ آنخضرت مَنْكَيْنَا كَافر مان ہے كہ جس گھر میں كتابا نصور ہوتی ہے اس گھر میں رحمت كے فرشتے واخل نہیں ہوتے ۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے۔ وَرَزَ قَدُهُمْ يِّم أَلْطَنْ يَلِبَ الررزق دياتمهي يا كيزه چيزول سے اور تجس اور بليد چيزيں الله تعالى نے انسان کے کیے حرام فرمادی ڈلے کو اللهٔ رَبُّک نے سیاللہ تعالیٰ عی تمہارا پروردگار ہے فَتَبْرَكَ اللهُ زَبِّ الْعُلَمِينَ لِيس بركت والاب الله تعالى جوتمام جهانون كايالخ والا ہے۔اور یا درکھنا کھو الدیجے وہی زندہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوا می حیات کسی کوحاصل نہیں ہے ۔فر شتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں مگر ایک ونت آئے گا کہان پر موت آئے گی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آ دم مالیے کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ دوہزارسال انہوں نے زمین پرحکمرانی کی تھی اور اہلیس تعین سب کا بایا ہے۔ اس وفت سے لے کراب تک زندہ ہے اور تیامت تک زندہ رہے گا مگر اس پر بھی موت آئے کی کل نفس ذائعة الموت الله تعالی کے سواہمین کی زندگی کے لیے ہیں ہے کہ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْهِي سِهِ كُونَى معبود مَّروبى فَادْعُوهُ لِي تم يكارواس كو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص كرتے ہوئے اى كے ليے دين اوراعتقاد۔

شركيه خرافات:

شرک کی ایک شم غیراللہ ہے مانگنا بھی ہے:

· امداد کن امذاد کن یاغو ث اعظم دست کبیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جراکت کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ است میں الجماعی طور پر بھی مانگتے ہیں تربھی ! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد

کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے ؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا انفاق ہوا۔ وہال جمعرات کوقو الی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے پہنے ہوئے تھے تنگ پا جاماا ورسر پر برسی برسی گریاں تعیں قوالی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی تا کے ہوئے تھے۔ قوالوں نے مجب جیب شعر کے۔ ایک نے کہا:

خدا ہے میں نہ مانگوں گا مجھی فردوس اعلیٰ کو مجھے کانی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وفت اس نے بیشعر پڑھا تو لوگوں پروجد طاری ہوگیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑا تھا۔انداز ہ لگا وُ خدا کے ساتھ مکر لگا کر جیٹھا تھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعدد وسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

> سنہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے یہ سبق دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالموا یہ تمہاری محبت ہے ہزرگوں کے ساتھ ؟ سید معین الدین چنتی مینید وہ ہزرگ ہتھ کہ جن کے ہاتھ پرنوے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! سیدعلی ہجویری مینید کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! ہارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہوگئے ہیں (جس سال یددرس دیااس سال تک) کتے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان سے ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھو۔ ہمارے سے تو مسلمان مسلمان نہیں ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی ہجوری میں ہے۔ نصوف پر کتاب کھی ہے'' کشف الحجوب'' فاری زبان میں تھی اس اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔'' آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ۔ یہ سب پچھ کرتے ہوئے ہی ان کی سلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ حق کہنے دالوں کو وہائی کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبرقبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

فرمایا اَلْمَعَنْدُ اِلْمُعِنْ اِلْمُلْمِیْنَ عَمَامِ تَعرِیفِی اللّٰه تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے واللہ جمام جہانوں کا۔ ہم نے ان کودلاک کے ساتھ مجھایا ہے قل آپ تَنْ اَلْحَانُ اَلَٰ اَلْمُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُ اللّٰ اَلْمُ اللّٰ اللّ

# یں، ولی ولی ہیں، مگررب رب ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات تو کسی کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید ہاری تعالیٰ:

فرمایا هَوَالَّذِی خَلَقَکُوْ قِنْ تَرَابِ الله تعالیٰ کی دات وہ ہے جس نے تہیں پیداکیا می سے ۔ آدم ملائے کو خلقہ میں تُو اب [سورہ آل عمران] آدم ملائے کو الله تعالیٰ نے منی سے پیداکیا پھر آ گے سل چلائی شخص نظفیۃ پھر نطف سے قَدَ مِن مُنابِ نے منی سے پیداکیا پھر آگے سل چلائی شخص اس کی بوٹی بنائی پھراس کی بڈیال علق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال بنائیس پھران پر گوشت چڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال بنائیس پھران پر گوشت چڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال کے بیٹ بیس جرکت کرنے لگا شخص نیٹر بھک خطف لا پھر نکالا تہمیں بچکی شکل بیس ماؤں کے بیٹوں سے کہ اس وقت کوئی شد بدنیس ہوتی شخص نیٹر کے بیٹو سے کہ اس وقت کوئی شد بدنیس ہوتی شخص نیٹر کے بیٹوں سے کہ اس وقت کوئی شد بدنیس ہوتی شخص نیٹر کے بیٹوں سے کہ اس وقت کو جوائی کو شخص نیٹر نیٹر نیٹر کوئی اور بعضے تم میں سے دہ ہیں میں مناف سے وہ اس میں بہتے ۔ بیٹون میں فوت ہوجاتے ہیں ۔ یہ جن کو وفات وی جاتی ہے من قبل اس سے پہلے ۔ بیٹون میں فوت ہوجاتے ہیں ۔ یہ مشاہدے کی بات ہے :

#### عيا*ل راچه بي*ال

ولیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جونظری ہو۔ بیسارے کام کرنے والاکون ہے؟ زندگی دینے والاکون ہے، جوانی سے ، جوانی سے ، جوانی سے ، جوانی سے ، جوانی سے بہلے مار نے والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ وَالاَکون ہے، جوانی سے کہا اُرتے والاکون ہے؟ وَالدَّبُلُکُوْ اَاَ جَلَامُّتَہُمی اُورتاکہ میں ہورہ میادمقررتک ہیں کے لیے رب تعالیٰ نے جومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکن لایست اُجودُون ساعَةً وَ لایست نے جومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکن لایست اُجودُون ساعَةً وَ لایست نے ہومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکن الایست اُجودُون ساعَةً وَ لایست نے ہومعیاد مقدم ہوگا۔ 'بیدلائل رب

تعالی نے بیش کے بیں ق لَعَدَ عَفِی اُوں کے محکم نظام کی طرف دیکھو، اپ وجود کی زبین کی طرف دیکھو، اپ وجود کی طرف دیکھو، اپ وہور کی اس ذات کو چھوڑ کراوروں کی بوجا کرتے ہو مھو اَلَذِی یُخی و کی بیٹ وہی ذات ہے جوزندہ کرتی ہا اور مارتی ہاں کے سوانہ موت کی کے پاس نہ مین نے وہی ذات ہے جوزندہ کرتی ہاں نہ کے موانہ ہونے کا مارتی کے باس فی اَذَا فَطَنی اَ مُدی اَ ایس جس وقت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کی چیز کے ہونے کا یا نہ ہونے کا مُؤلِّ میں ہوجاتا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں ہوجا تا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں وہ بغیر سبب کے سب پچھ کر سکتا ہے ۔ اللہ تعالی سجھ عطا فرمائے۔

\*\*\*

#### اكمر

تَرُاكِى الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ النَّهُ وَمُكَنَا فَكُونَ فَوْلَ الْمَالُونِ اللهِ اللهُ اللهُ المَّكُونَ فَي الْمُونَ الْمُكَنَّا فَكُونَ يَعْلَمُونَ فَي الْمُكَنَّ فَكُونَ يَعْلَمُونَ فَي الْمُحَدُونَ فَي الْمُحَدُونَ فَي الْمُحَدُونَ فَي الْمُكَنِّونَ فَي الْمُكَنِّونَ فَي الْمُكَنِّونَ فَي المُحَدُونَ فَي المُحَدُونَ فَي المَّالِمُ اللهُ المُحْدُونَ فَي المَّالِمُ اللهُ المُحَدُونَ فَي المَّالِمُ اللهُ المُحَدُونَ فَي المَّالِمُ اللهُ المُحْدُونَ فَي المَّالِمُ اللهُ المُحَدِّ اللهُ المُحَدِّقِ المُحَدِّقِ اللهُ المُحْدُونَ فَي المُحَدِّقِ اللهُ المُحْدُونَ فَي المُحَدِّقِ اللهُ المُحَدِّقِ اللهُ المُحْدُونَ فَي المُحَدِّقِ اللهُ المُحْدُونَ فَي المُحَدِّقِ اللهُ المُحْدُونَ فَي المُحْدُونَ المُحْدُون

مِن ان كوجِموتك رياجائكًا شَغَيقِيْلَلَهُ عَد يَكُمُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل كُنْتُمُ نَتُشْرِكُونَ كَهَالَ مِن وه جن كُوتُم شريك تَفْهِراتِ عَصْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الله تعالیٰ کے نیچے قَالُوا وہ کہیں گے ضَلُوْاعَنّا وہ کم ہوگئے ہیں ہم ے بڑا کَدُنَ کُنُ نَدُعُوا بلکہ ہم نہیں یکارتے تھے مِنْ قَبْلُ اسے پہلے شَيْئًا كسى چيزكو كَذُلِكَ يَضِلُ اللهُ الْكَفِرِينَ الى طرح بها تا ب الله تعالى كافرول كو ذيكُمُ سير بِسَاكُنْتُمُ تَفْرَ حَوْنَ ال وجهس كُتُم خُوثٌ مناتِ تَصِي فِي الْأَرْضِ رَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمُرَحُوْنَ اوراس وجدے كم ممندكرتے تھے أَذْخُلُوٓ أَبُوَابَجَهَنَّمَ وَاصل موجاوتم جہنم کے درواز ول میں خلیدین فیھا ہمیشہرہنے والے ہول گےاس میں فَيِئْسَ لِي رُابِ مَثُوتَى الْمُتَكَتِرِيْنَ مُحكانا كَلَيرَكِرِ فَ والول كا آيات الهيمين مجادله:

الله تبارک و تعالی نے آئے ضرت میں کے کونطاب کرتے ہوئے رایا آلیہ بھر جھڑا کیا آپ نے بیس دیکھا اِنک الّذِینَ ان لوگوں کو یکجادِلُون فِی اَیْتِ الله جوجھڑا کرتے ہیں الله تعالی کی آیتوں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں بن کر بجائے مانے کے التا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً : سورة الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً : سورة الله عن الله عن کے الله النبیاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنگی وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ الله وَحَصَبُ جَھنَّمُ الله یک ایندھن ہو آئے۔ نہ الله یک عادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہ میکا ایندھن ہو آئے۔ نہ الله واردہ جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہ میکا ایندھن ہو آئے۔ نہ قا وَدَدُونَ اور تم اس میں داخل ہوگ کے کو گان ہؤلگ ۽ البھة مَّا وَدَدُونَا اگر یہ معبود لیک البله کون الله کے اللہ کا ایندھن ہو آئے۔ الله کا واددُونَ اور تم اس میں داخل ہوگ کے کو گان ہؤلگ ۽ البھة مَّا وَدَدُونَا آگر یہ معبود

موتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے و کُٹ فیھا طید ون بیسب اس میں ہمیشہ رہیں كَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان كے ليے اس میں چلانے كي آوازیں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه اس مِيسنيل گُيُنبيل - "مثال ڪطور پر جب بيآيتيں نازل ہو کي تو عبداللہ!بن زِبعریٰ کا جو ہرو پیگنٹر ہے کا بڑا ماہر تھااس نے سنیں تو بازاروں اور گلیوں میں جا کر اس نے پرو پیگنڈہ شردع کر دیا کہ آ ؤ میں تنہیں محمہ کا تازہ سبق ساؤں ۔ وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الانبياء: ٩٨]" بِتُكَمَّ اور جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی ووزخ میں جائیں گے۔ ' تو عبادت تو عیسیٰ ملاہیے ہی بھی کی گئی ہے،عزیر ملاہیا ہے کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔ تو کیا بیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جا ئیں كَ؟ رب تعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّهِ إِنَّ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " بِيثك وه لوك كه جن كے ليے ہاري طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے بیلوگ دوز ن سے دورر کھے جائیں گے لایشہ عُوْنَ حَسَيْسَهَا وہ نہیں سنیں کے اس کی آ ہث بھی۔' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطلہ کی ہورہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کر دائی ہے۔خواہ مخواہ حق ویاطل کا مغلوبه بناتے ہو۔

سیمیں نے ایک مثال دی ہے مجھانے کے لیے درنظر آن پاک ہیں اس طرح کی ہے شار مثالیں ہیں آیوں کے متعلق جھڑ اکرنے کی ۔ مثلاً: سورہ مائدہ کی ہے آیت کریمہ جب نازل ہوئی کے یہ متعلق جھڑ اگرنے کی ۔ مثلاً: سورہ مائدہ کی ہے آیت کریمہ جب نازل ہوئی کے یہ متعلق علیہ کی مائدہ تاہے کہ جارا مارا ہوا حال اور رب کا ماراحرام جس کورب ماردے۔ کہنے گے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ جارا مارا ہوا حال اور رب کا ماراحرام

ہے۔ لیعنی جس پریہ چھری بچھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعانى نے اس كا جواب دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ [الانعام:١١٨]'' يُس كُماوً تم اس میں ہے جس پراللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو بھی اللہ تعالی مار تا ہے جس کو ذرج کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جومردار ہواہے اس پر تکبیر نہیں کھی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیداللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھڑا کرنے والے كدهر پھيرے جارے ہيں الَّذِين كَذَّ بُوايا أَكِيْب وولوك جنهول في حيثلايا كتاب قرآن كريم كو وَيِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا ادراس چيز كوجمثلايا كه بهيجا بم في اس کے ساتھ اینے رسولوں کو۔ جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا تو حید اور قیامت کا مسئلہاس کوبھی انہوں نے رد کر دیارسالت کا مسئلہ بھی رد کر دیا۔ تمام کتابوں میں ہے کہ الله تعالیٰ کی اوا از بیں ہے کہ یالی دکھ یوکٹ مگران شیطان یہود یوں نے حضرت عزير بنائيه كوالله تعالى كابيثا بنايا عيسائيول نے عيسیٰ بنتيه ۽ کواللہ تعالیٰ کا بيٹا بنا ويا جالل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالی کی بیٹیاں بنادیا۔ انہوں نے پیٹیبر کے وعظ اور تبلیغ کو جمثلا ولا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالْأَغْلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ -أَغُلَال غُلَّ كَي جَمَّع مِعنى طوق - أَعُنكَاق عُنُقٌ كَي جَمَّع إلى كامعنى بِرُون -جس وقت طوق ہول کے ان کی گردنوں میں ۔ سورہ کیسین میں ہے۔ فکھتی إلَى الْأَذْقَانِ فَكُمُ مُ قُدِّ مُونَ " وليس وه تفور يون تك التفي بوئ بين - "ليس ان كي سراو بركوا تفي بوئ میں۔ دنیا میں صراط منتقیم کونہیں دیکھتے تھے آج ان کی گردنیں طوقوں کے ساتھ او بررہیں گ وَالشَّلْسِلُ سِلْسِلَةٌ كَى جَمَّ مِهِ عَنَى زَنجير اورزنجيري مول گ -اگرياوَل مِن

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو جھکڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں گے ہاتھوں میں جھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہوں کو سے کے انسخبون کے مسیطے جائیں گے فیالحقینیو گرم پانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرمریں گئیں فی قد طب عالم منٹ آئے منٹ میں مرجا ئیں گرمریں گئیں فی قد طب عالم آئے قائم [حمد 18]" پس وہ ان کی آئیں کاٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔" فیڈ فیالٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔" فیڈ فیالٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔" فیڈ فیالٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔ شرکی انٹ بھر ان کو جھونک دیاجائے گا فیڈ فیٹ لَکھنے بھران میں انٹر تھائی کا شرکی جھر ہوں کو تم انٹر تھائی کا شرکی گئی ہوں کہ انٹر تھائی کا مشرکی انٹر تھائی کے دیاجی حادث روا ہمشکل کشا، فریاد مشرکی انٹر تھائی کی ذات سے مشکر نہیں کے وہ کہاں ہیں؟

اور یہ بات بھی کی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ شرک انٹد تعالیٰ کی ذات کے مکر نہیں ہیں مشرکین انٹد تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور انٹد تعالیٰ کو آسانوں زمینوں کا خالق مائے ہیں ، ہیں اپنا اور اپنے باپ دادا کا خالق مائے ہیں چا ند ، سورج ، ستاروں کا خالق مائے ہیں ، رزق دیے والا اور کا نئات کا مربر مائے ہیں اور ظاہری طور پر انٹد تعالیٰ کے ساتھ بڑی عقیدت اور اس کی قدر کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت باند ہے اور ہم بہت بہت ہیں ہماری براہ راست اس تک رسائی نہیں ہے۔ یہ دلی پیررب تک پہنچنے کا در لید اور واسط ہیں ۔ پھر مثالیں دیے ہیں کہ دیکھو بی ایک ان کی جھت پر چڑھے کے ذریعہ اور واسط ہیں ۔ پھر مثالیں دیے ہیں کہ دیکھو بی ایک ان کی جھت پر چڑھے اسکا۔ لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے سیڑھیوں کے بغیر مکان کی جھت پر نہیں چڑھا جا سکا۔ اید سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں ٹی تھا جا سکا۔ اور ثاہ کو طف کے لیے مہروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں ٹی سے ۔ رب تعالیٰ اور ثاہ کو طف کے لیے مہروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں ٹی سے ۔ رب تعالیٰ اور شاہ کو طف کے لیے مہروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں ٹی سے ۔ رب تعالیٰ اور شاہ کو طف کے لیے مہروں کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتیں کے اور تعالیٰ کی جو تا کہ کو بیکھوں کی خور کی کی خور کی کو بیکھوں کی طور کی کو بیکھوں کی طور کی کو بیکھوں کی کو بیکھوں کی طور کی کو بیکھوں کی کو بیکھو

کی ذات تو بہت بلند ہے دہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہوؤلاءِ شُفعاً ءُ نَا عِنْدَ اللهِ [ بونس: ۱۸]" بیہ ہار ہے سفارش ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مَا نَعْبُدُ ہُمُ إِلّا لِيعَقِرِّ بُوْنَا إِلَى اللّهِ ذُلْفِی [ زمر: ۳]" ہم ہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔ 'یہ ہمیں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل سے کہ ذاتی طور پر یہ سیجنیں کر سکتے ذاتی طور پر یہ سیجنیں کر سکتے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعظ کیے ہیں (چنا نچہ آئے کل کے مشرک بھی ایک شعر بر صفح ہیں دوسیا

معبود ما معبود ما ایک خدا
 مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ

توریجی عطائی اختیارات کے قائل ہیں۔ مرتب ) پھرمشرک جج عمرے کے بھی قائل سے قربانی کے قائل سے مصامروہ کی سع کے قائل سے معرفات مئی کے قائل سے می بیوں کے ختے کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدیہ پڑھتے سے لیڈنٹ آلٹھ ہے ، تجوں کے شخ کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدیہ پڑھتے سے لیڈنٹ آلٹھ ہے ، تجہ ماضر ہیں آپ کا کوئی شریک ہیں ہے ہم عاضر ہیں آپ کا کوئی شریک ہیں ہے ہم عاضر ہیں ایڈ شویٹ کا شویٹ کا شویٹ کی ایک تغییل ہے ہم عاضر ہیں ایڈنٹ کا کوئی شریک ہیں جن کوآپ نے میں اللہ شویٹ کا شویٹ کا مؤرک اللہ تعالی کے ساتھ ہوی شویٹ کی روایت ہے ۔ تو مشرک اللہ تعالی کا مؤرنیس ہوتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ ہوی عقیدت ہوتی ہے ۔ سورة الانعام آیت نمبر ۲ سالیارہ ۸ میں ہے وہ اپنی زمین کی پیداوار میں سے اور بابول کا بھی حصہ نکا لتے سے اور بابول کا بھی

حصدنكا للتح تتصاور كهتج يتضع هدفرا ليليه بزعيهم وكلفا ليشركاء فاربيالله تعالى كاحصه ہے اپنے خیال ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ہے کچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی غنی ہے یہ مختاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں ہے کچھ دانے ادھر چلے جاتے تو فوراً الگ کرلیتے تھے کہ رب توغنی ہے بیرمختاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر شہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ رہے تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری و ہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چیر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چینجنے کے لیے۔ رب تعالى في الكاجواب ويا فرمايا نَحْنُ أَقْوَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ [ل: ١٦]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے ۔'' اور اللہ تعالیٰ کو باوشا ہوں پر بھی قیاس نه کرو۔ان (بادشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے یاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے ہيں اور اللہ تعالی عليم كل ہے عليم مبذات الصدود ہے۔ فَرَايًا فَلَا تَسْشِرِينُوا لِللَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [التحل: ٤٣]'' پس نه بیان کردتم مثالیس الله تعالیٰ کے لیے بے شک الله تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جائے۔''

دوسری بات یہ کہ بادشاہ بلا واسط ای لیے بھی کی سے نہیں ملتا کہ اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ بیں یہ آدمی مجھے گولی مارنے کے لیے نہ آر ہا ہو۔ اس لیے وہ تعلی کرنے کے بعد کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ تو رب تعالی فرما کیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کوئم شریک بناتے تھے قالو اضافوا عنا وہ کہیں گے وہ ہم سے کم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں بنا تہ ہو گئے ہیں مثار سے پہلے کی چیز کو۔ مشکر بنا گھرنے فاصل تھے نہ نہ کوئے مشکر بنا کہ ہم نہیں بکارتے بنھاں سے پہلے کسی چیز کو۔ مشکر بنگ فرائے نہ کے کہ کہاں سے پہلے کسی چیز کو۔ مشکر

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ ساتویں یارے میں آتا ہے مشرک کہیں ك والله وبناما كنَّا مُشْرِكِينَ "اللَّهُ كُتَّم بجوبهارارب بنيل تهيم شرك كرفي والملك الله تعالى فرما كميل كم أنَّ ظُرُ كَيْفَ كَنَّ بُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ " ويكهو وكيها جموت بولا به اين جاتول ير وصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَدُونَ [الانعام:٢٣] " اور مم ہو کئیں ان ہے وہ باتیں جو بہ گھڑتے تھے۔" مشرک اتنے بڑے ہے حیا اور جھوٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت ہیں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله تعالیٰ ان کی زبانوں پرمہراگا دے گااور ہاتھ یا وَں بول کر گواہیاں دیں گے جیسا کہ مورة يُسِين مِن ہے الْهَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى اَفُواهِهمُ وَتُنكَلِمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشُهَدُ ارْجُلُیْمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ [سوره ليسين] " آج بم مبرلگادي كان كمونبول ير اور کلام کریں کے جمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گوائی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھوہ کماتے تھے'' کان بولیں گے، تاک بولے گا ،آئکھیں بولیں گی ، چیزے بولیں گے۔ جیسا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے ۔ تو مشرک کہیں کے کہ وہ ہم ہے عَاسِ مو كت بن بلك بمنهيں تھے يكارتے اس سے يہلے سى چيزكو كذلك يَضِلُ اللّه الْكَفِيرِيْنَ الْمُطرِحِ بِهِمَا تَا بِاللَّهِ قَالَى كَافَرُولَ كُولَ وَلِيكُمْ كَا مِسْارٌ إِلَيه يهال تین چیزیں ہیں ۔ایک ہےجس دفت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آ گ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ﴿ وَجُمْهُ سِيهِ بِمَا كُنتُهُ وَقَوْرَ حُونَ الله وجه م حَرَثُمْ فوشيال مناتّة تصفى في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ز مین میں ناحق ۔ کفریرخوشی ،شرک برخوشی ، بدعات برخوشی ،اس لیےتمہاری گرونوں میں ا طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کا بدلد ہے وَبِمَا

مین نفر تی مرکزی اوراس وجدے کیم گھمند کرتے تھا ہے کفر پر کہ ہاری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئان چیز دل پر گھمند کا مزا چھو ۔ رب تعالی فرما کمیں گے اُدھنگو آئیو آب جَمَنْدَ دافل ہو جاؤتم جہنم کے درواز ول میں خلید بن قینی فیٹھا ہمیشہ رہے والے ہوں گے اس میں ۔ اس لیے کہتم نے شرک کہا پیغیروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینی ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کے جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینی ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال ووتو رب تعالی فرما کمیں گے کہ ان کو یہاں سے نکال کر زمبر رہے طبقے میں دافل کر دو۔ یہ جبنم کا خت شمند اطبقہ ہے جب یہاں خت سردی گے گی تو کہیں گے آگ میں چلیس تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے قبید سے مناوی المشتکر نین کی ہیں بہت ہی پہلی تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے قبید سے بیا ہے اور مختو ظر کھے۔

\*\*\*

قاضيد إن وغد الله حق فامنا ئريتك بغض الذي نور هُمُ وَاقَدَ السَّلَا اللهِ عَوْنَ ﴿ وَاقَدَ السَّلَا اللهِ عُونَ ﴿ وَاقَدَ السَّلَا اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا الهَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا ال

أَنْ يَّانِيَ بِإِيَةٍ مِي كَالَائِكُ وَلَى مَجْرَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَرَّا للهُ تَعَالَىٰ كَعَم ك ساتھ فَإِذَا كِمَا اللهِ لِيل جِس وقت آئے گاتھم الله تعالی كا قَضِي بالْحَقِّ في في المردياجات كاحق كماته وخَبرَهُ اللَّك ادرنقصان الله عيل كاس مقام ير المُبْطِلُونَ باطل ير علنه والله الله الله الله تعالیٰ کی وات وہی ہے جَعَلَ لَکے مُرالاً نُعَامَ جس نے بنائے تمہارے کیے مويتى يتزكبوامِنْهَا تاكمتم سواربوان مين عيعض به ومِنْهَاتَأْكُلُونَ اور بعض ان میں سے کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيْهَامَنَافِعُ اور تمہارے ليے ان میں كَيْ فَاكْدَ مِنْ وَلِتَنْبُلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكهم يَهْجُوان كَوْرَ لِعِياس ضرورت تک فی صدور گف جوتمهارے ولول میں ہے وَعَلَيْهَا اوران جانورون ير وَعَلَى الْفُلُكِ اوركشتون ير تَحْمَلُونَ تَم سوار كي جات مو وَيُرِينُكُمُ اللّهِ اوردكها تابِ تمهيل الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ اللّهِ اللهِ مَنْكِرُ وْنَ لِيسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى كُون بِي نَشَانَى كَاتِمَ ا نَكَارِكُرُ وَكِهِ \_ مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکرآ تخضرت مُنْ اَنْ اِللَّهُ اِردو طرح سے حملہ کرتے تھے۔ ایک تو آپ سُنْ اِ کُون رَات بِراور ایک آپ مُنْ اِ ہِ مَنْ اِ ہِ مَنْ اِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تلقين صبر:

وَلَقَدْأَرُ سَلًّا وَرَالِمِتْ تَحْقِقَ بَصِيحِهُمْ نَهِ رَسُولَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک بیس جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ مِنْ قَبْلِكَ کا لفظ آتا ہے آپ سے يهل من بين يون كالفظيس تاراكر تومن المنافق كالعدس رسول في تاموتاتو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ ٹائین سے میلے بھی رسول بھیج اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورے قرآن پاک میں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنائبیں تھا۔قرآن یاک میں پیغمبر دل کی گنتی اور تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے پیغیبرتشریف لائے ہیں؟ صرف پچیس پیغیبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے کہ سارے پیٹمبروں کے نام اور نب نامے یاد کروبس ہمارے لیے اتنی بات کانی ہے کہ ہم تمام پیٹمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پیغیبر تھے۔ پہلے پیغیبر آ وم عاہیم ہیں اور آخری پیغیبر حضرت محمد رسول الله علي من - اى طرح قرآن ياك مين صرف حيفرشتون كانام آيا ہے - تمام فرشتوں كرروار حضرت جرائيل مالياء بي - بهار ايمان كے ليے اتى بات كافى بے كداللہ تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ جارکتابول کا نام ہمیں معلوم ہے باتی صحیفوں کے نام ہم تہیں جانے بس ہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں أَمَنْتُ بِاللهِ وَمَلنِكَتِهِ وَكُتُبه وَرُسُلِه "ميراالله تعالى ير،اس كفرشتوس يراوراس ك کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ "گفتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنہ اللہ تعالٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے۔

نفى علم كلى:

اى كے متعلق الله تعالى فرماتے ميں وَلَقَدْ أَرْسَلُنَارُ سَلَّا فِينَقَيْلِكَ اور البت

معنی بیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے مِنْهُ خُمْن فَصَصْنَاعَلَیٰت بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُ خُمْن لَحْنَفْصَض عَلَیٰت اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان ہیں کیے۔اس آیت کر یہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء درسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بیان ہیں کیا۔ تو یہ بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے۔ بعض کاعلم اللہ تعالی نے عطابی نہیں کیا۔ تو یہ جائل قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ جائل قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آخضرت مِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُول کے حالات کاعلم عطابی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطابوگا؟

متدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رائن فرماتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ والقرنین بی نے انہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ والقرنین بی شخصرت سے یانہیں۔ دیکھو تج اور ذوالقرنین دونوں کا نام قر آن کریم میں ذکور ہے گر آنخضرت میں نیکور ہے گر آنخضرت میں فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یانہیں۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں ہے کہ دونوں نبی سے یانہیں۔ لہذا یا عقیدہ کہ آنخضرت میں ہے کہ دونوں نبی سے یانہیں المخالف ہے اور کفریہ میں میں کے بالکل خلاف ہے اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

# نفی مختار کل :

آ گاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَا کَانَ فِرَسُوْ لِاَ اَنْ یَانِیَ اِللہِ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی کہ لائے کوئی مجزہ اِلَا بِاذْنِ اللهِ مَا مُرالله تعالیٰ کے علم کے ساتھ لیعن رسول یا نبی کے اختیار ہیں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا مجزہ پیش کر سے کہ دہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا مجزہ پیش کر سے کہ دہ اللہ علم میں مشرکین نے طرح طرح کے مجزے مائے کہ میں مشرکین نے طرح طرح کے مجزے مائے کہ میں مشرکین نے طرح طرح کے مجزے مائے کہ میں کہتے چشے جاری کر

رے بھی کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے جا ہمیں انجھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جیسا کہ آپ حضرات سورہ بی اسرائیل میں پڑھ عَظِيرِ الله عَلَيْكَ عِوابِ مِن آبِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ فَرَمَا لِللهِ مَسْدُ السَّوُلَا" نہیں ہوں میں گرایک بشررسول۔''مطلب یہ ہے کہ مجزات چین کرنامیرےاختیار میں بہیں ہے۔ جب اللہ تعالی حابتا ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کردیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ مجمز ہے میں نبی کو دخل نہیں اور کرامت میں ولی کو وخل نبیں ہے۔ اس اصول کو بہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نبیں ہے کہ وہ اللہ تعالى كے علم كے بغيركوئى نشانى يام عجزه بيش كرسكے فرمايا فواذا بَا عَامْدُ الله الله الله وقت عَلَم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی یالْحَقّ فیصلہ کردیا جائے گائل کے ساتھ۔ اور ہر أيك كاكياس كما من آجائ كااور تميدينك كالخضير مَنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ إور نقصان اٹھا تیں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ باطل پر شہتوں کونقصان اٹھا ناپڑے گا ور کفرشرک تکبر کرنے والوں اورغلط عقا کدر کھنے والوں کونا کا می کا منہ دیجھنا پڑے گا اور بمیشہ کے لیے جہم میں جانا ہزےگا۔

# تو حير بارى تعالى:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الّذِی جَمَلُ لَکُمُ اللّائِمَامَ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائے تبہارے لیے مولی اور اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیٹر ، بکری ، ان کواللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیدا کیا ہے بیتر ﷺ تاکہ تم سوار ہوان ہیں سے بعض پر اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، فچر ہے ، گدھا ہے۔ پہلے زماتے ہیں یہی جانور سواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی بڑی اونٹ فرک ہڑیلر ، بڑی جہاز ، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں ۔گر پہلے زمانے میں اونٹ ہی ایک ایسا جانور تھا جوسواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔ا ہے سحرائی جہاز کہنا جاتا ہے۔ دوسرے جانور بھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا قومِنْ آگئون اور بعض ان میں ہے کھاتے ہو۔ بیطال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو اور قربانی کے لیے بھی بہی آٹھ تھا متنافی اور تخصوص ہیں اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیڑ ، اور قربانی کے لیے بھی بہی آٹھ تھا متنافی اور تخصوص ہیں اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیڑ ، کری۔فرمایا وَلَکُونْ اور تھا متنافی اور تمہارے لیے ان بیس کی فائدے ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کے بالوں ہے گرم کیڑے بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار کی جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار کی جاتے ہیں اور ان کی جاتے ہیں۔ اس کی جاتے ہیں۔ اس کی جاتے ہیں۔ اس کی جاتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں کھاد ہیں استعال ہوتی ہیں۔ غرض بید کے ان سے بہت سے کی جاتے ہیں۔

تعالیٰ کی کون می نشانی کاتم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے درواز بے پر جا کر بجد ہے کرتا ہے اور نذرو نیاز پیش کرتا ہے چڑھا وے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

### أفكم يكي يرووا

فِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ النّهِ الْرَضِ فَيْلِهِمْ كَانُوا الْكُوْسِ فَالْكَارُ الْمَالُونِ الْأَرْضِ فَالْاَعْنَى الْكُولِ الْكَرْضِ فَالْاَعْنَى الْكُولُونِ فَلَا الْكَارُ الْمَالُونِ الْكَرْضِ فَالْاَعْنَى الْكُولُونِ فَلَا الْكَارُ الْكُالُونُ الْكُولُونِ فَلَا الْكُولُونِ فَلَا الْكُولُونِ فَلَا اللّهِ فَعْمَ اللّهِ اللّهِ فَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

اَفَلَمْ يَسِيرُوْا كَيَالِي سِيُوكَ عِلَى بِحَرَيْنِ فِي الْأَرْضِ رَمِّن مِن عَلَى اللَّهُ وَالْحَرْنِ اللَّهُ الْفَوْالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْلِلْ اللْمُلْلِلْمُ الللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُل

عِنْدَهُمْ جُوان کے پاک می قِنَالْعِلْمِ عَلَم ہے وَحَاقَ بِهِمُ اور مُحْم الله الله وَ مَا الله وَ مَحْم الله وَ مَحْم الله وَ مَحْم الله وَ مَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا

ائلہ تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا
اَفَلَمُ يَسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ كَيا لِيس به لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں
فَیَنْظُرُ وَاکَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لیس و کیسے کیا انجام ہوا ، کیا حشر ہواان
لوگوں کا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت:

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کددہ تھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں بین کا کدوہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۱۳۰۰ میں ہے مطاقہ تھا اور سردیوں میں اور سردی کے موسم میں۔ "تباہ شدہ قومیں ان کے راستے بے حکم المشاقی والعشیف " گری اور سردی کے موسم میں۔ "تباہ شدہ قومیں ان کے راستے

میں تھیں۔ ان کی تاہی کے نشانات نظرا تے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح مالیے مالیہ کی قوم شمودرا نے میں تھی اور جود عالیا کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب عالیے اور لوط عالیہ کی قوم اور دیگر توموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جاتا پڑتا تھا۔ ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی جا ہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غروہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح مالیے ہے گئو م کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ سرکیٹروں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیجھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی چینے سے اس کے بانی کے بانور پانی چینے اس کے اس کے ماتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے جس مشکیزوں کا پانی ضائع کردو اور ہے آٹا گوندھا اور مشکیز سے جس کے جس کے جس کے بانوں کا پانی ضائع کردو اور ہے آٹا گوندھا اور مشکیز سے جس کے بی مشکیزوں کا پانی ضائع کردو اور ہے آٹا گوندھا اور مشکیز سے جس کے بی مشکیزوں کا پانی ضائع کردو کو رہے آٹا گوندھا اور مشکیز سے جس کے بی مشکیزوں کا پانی ضائع کے دو اور ہے آٹا گوندھا اور کھرے جس کے بی مشکیزوں کا پانی ضائع کردو

نوفر مایا کیا ہے لوگ چلے چرے نہیں زمین میں کہ و کیسے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو الن سے پہلے تھے گائی آا کُئرَ مِنْهُ مُ وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال ۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچار ہائی پائی پائی نہائی کی گرم نے تھے وائی دیا ہے ہی ہوتے میں بھی زیادہ تھے۔ جانی فی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحر وتر آن پاک میں موجود ہے مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوٰةً بِلِی الله تعالی نے زیادہ طاقت ورکون ہے؟''الله تعالی نے فر بایا اوظا لمواجس نے تہمیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ور ہے۔ الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو جاہ کر دیا جو ہم ہے دیا وہ طاقت ور ہے۔ الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو جاہ کر دیا جو ہم ہے کہ نیٹر انسان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا

گز ارائبیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے توح ملائے کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوا نسانی ،حیوائی بقا کا ذر بعہ ہے ۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم ہے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَّا ثَارًا فِي الْأَرْضِ الرزمين مِن شانات حِيورُ نه مِن جَي رجونشانات، ياد گارين ان قوموں نے حچیوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں ، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹائیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھيلنے اور ناچنے كا، بيمہمان خاند۔ چٹا نيں تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلز لے ہے گر جاتیں ہیں ہیںبیں گریں گے۔وہ بھی تباہ ہوئے ۔ یادگاریں اور مکان موجود ہیں گمرنس کام کے ۔ آج مکان میں مکین کوئی نہیں ۔فر مایا 🛮 فیڈ آ ڈیلی عَنْهَمْ مَّا كَانُواْ البِّكِسِبُوْنَ لِيل نه كَفايت كَان كونه بجايا ان كواس چيز نے جووہ كماتے تھے۔ نہ تعداد کی کثرت ہےاسکی نہ طاقت ہےاسکی ۔ بیہ چٹانیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوزلز لے اور جیخ سے تباہ کیا۔کوئی شے ان کے كام نه آئى - كوئى چيزان كوالله كي كرفت سے نه بچاكل فَلَمَّا عِمْ أَمُّهُ مُورُ سُلَقُهُ وَالْمَيْنَة پس جب بینچان کے پاس ان سے رسول واضح ولائل لے کر۔ پیغمبروں نے دلائل چیش كيم عجزات دكھائے فَرحُوْابِهَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَكَافْرِخُونُ ہُوئے اِس جَيْرِ پرجو ان کے باس تقی علم ہے۔ کہنے لگے ہمیں پیغمبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہمارے باس مادی ترتی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقراط كافخر:

تفییروں میں آتا ہے کہ سقراط جو بونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیمویٰ منطبع کے زمانے میں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں مویٰ بن عمران علیہ الصلوٰۃ

والسلام ، بردی اچھی اورمعقول ہاتیں بتلاتے ہیں۔ان کی باتیں بردی وزنی ہوتی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو ہزافا کدہ ہوگا۔ تو سقراط نے بزے ا فخر میدا نداز میں کہا کہ ہم ہے زیادہ علم کس کے پاس ہے میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ یے شک ماویت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہ تھا جو بذر بعہ وحی عاصل ہوتا ہے۔تو اس کوخودساخت<sup>علم</sup> بر تھمنڈتھا۔اور قارون کے متعلق تم یڑھ <u>بیکے</u> ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر اؤمت اللہ تعالی اترانے والول کو پسنٹہیں کرتا وَابْتَعِ فِیْمَا اللكَ الله الدُّه الدَّارَ الله خِرَةُ " أور تلاش كراس من جورب في تحقيد وى مي خرت كالكمر اورنه بحول اپنا حصدوتيات " وأخسِن كما أحسن الله إليك [القصص: ٤٤] " اور احمان كرجس طررح الله تعالى في تمهار ب ساته احسان كيا ج قال ال في كها إنَّهَا اُوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْم بِشِك دِي كُن بِ مجھ دولت علم كى بنا پر۔ 'ميں نے اپنے ذاتى علم كى ینا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔تواس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فرما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ اینے علم براترانے لگ و كاق بِهِ مُمَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ اور كَمِيرليا ان كواس چيز نے جس كرماته وه صفحا كرتے تھے كہتے تھے فسأتينك بسك تعيدُنك إِنْ كُنْتَ مِنَ البضيية ثينَ [الاعراف: ٤٠]'' پس لا وَہمارے پاس وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم سیجے۔''جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کااستہزاء کیا اللہ تعالی نے ان پر وہی مسلط کیے ۔ کسی پر رب تعالی نے سیلاب مسلط کیا ، کسی پر ہوا مسلط کی ، کسی پر زلزلہ کیا ، کسی پر طاعون مسلط کیا بھی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اللہ

تعالی نے طاعون کی بیاری مسلط کی جیج سے لے کردو پہر تک ستر بزار مر سے ۔ تین چار مینے ان پر یہ عذاب مسلط رہا گروہ اپنی شرارتوں سے بازنہیں آئے۔ جولوگ عبرت عاصل نہیں کرنے وہ انسان کہلانے کے ستی نہیں جیں ۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ المعبد مین وُعِظ یعتبرہ "نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کھے کرعبرت عاصل کر سے بی عاصل کی بی میں میں بی سے بی

سے ظفر اسے آدمی نہ جانبے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جسے عیش ہیں یا دخدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا آدمی کو عیش میں مدانہیں بھولنا جا ہیے اور نہ طیش میں ۔

حالت نزع میں ایمان معتبر نہیں:

تو فرمایا گیرلیاان کواس چیز نے جس کا خداق اڑاتے تھے فکشاراً واباسئا پس جب دیکھاانہوں نے جاری پر کو فائق اسکینے گئے امتاباللہ و خدہ ہم ایمان لاے اللہ تعالی پر جواکیلا ہے و گفر ڈنا ہما گئا پہ مشر بین اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے۔ فرعون کا واقعہ تم پڑھ بچے ہو جو بین اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے۔ فرعون کا واقعہ تم پڑھ بچے ہو جو برے زور وشور کے ساتھ اپنے آپ کورب الاعلی کہنا تھا۔ سورة النازعات پارہ ۴۰ بین العصم از ڈیٹھ الاعلی اور یہ بھی کہنا تھا۔ مورة النازعات پارہ ۴۰ بین العصم از میں بین جانا تہارے لیے کوئی اللہ اپنے سوا۔ "برح قلام کا کیا ہو طے نے و ماغ درست کرویا اور کہنے لگا المنٹ آئے لا اللہ اللہ قائد آئے اللہ اللہ بین کوئی المنٹ بہ بنو السے اللہ النہ کی المنٹ بہ بنو السے اللہ اللہ کے بین اور میں بھی فر مال برداروں میں سے معبود مگروہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فر مال برداروں میں سے معبود مگروہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فر مال برداروں میں سے معبود مگروہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فر مال برداروں میں سے معبود مگروہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فر مال برداروں میں سے

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی ما نگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آيا النان و قد عصيت و كُنت مِن المُفْسِدِين "اب يكت مواور حقيق تم نا فرمانی کرتے ہتھاس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔'' برداغنڈ انھا۔ ہر مجرم نے مرنے سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے کیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہےروح نکلنے کا وقت ریعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے کیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی جُنْوَفْرَشْتَهُ كَبْنَاهِ يَالَّيْنُهَا النَّفْسُ الطَّنِيَّهِ ٱلْحُرِجِيُّ إِلَى رَضُّوَانِ اللَّهِ '' اللَّهِ يَكْرُه روح نكل آرب آپ پرراضى ہے۔ 'اگر بُر ا آ دى ہے تو فرشتہ كہتا ہے۔ بايُّتها النَّفْسُ الْخَبِينَهُ أَخُرِجِي إِلَى سَخْطِ اللهِ وَغَضَبه "السفييثروح نكل آجّه يرالله تعالى ناراض ہے۔''وہ جان تفس سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی یو فرشنے اس طرح نکالے ہیں ا جیسے نو ہے کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منہ اور يشت برمارت بهى بين يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبَادَهُمْ [ سورة الانفال]" فرشت ان کے چبرے یر مارتے ہیں اور ان کی بشتول پر مارتے ہیں ۔' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا اٹکارکرتے ہیں جن کو ہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکٹ یکٹ یکٹ کھٹے ایکا تھے ہیں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے کشک آؤاکہ اُسٹ کا جب دیکھا انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو ۔عذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں ۔ جب زع کی حالت شروع ہوجائے تواس کے بعد تو بقول نہیں ہوتی ہے ہی جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح کے بعد تو بقول نہیں ہوتی ہے ای طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح

سارے جہان کی بھی نزع ہوگ۔ وہ اس وقت شروع ہوگا ہی دن وابۃ الارض بھی زمین سے

لرے گا اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا ہی دن وابۃ الارض بھی زمین سے

نکلے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ تو بہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی

کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں

گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدروایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک

جہان ہاتی رہے گا بھر فنا ہوجائے گا۔

> آج بروزانوار ۷ ذی الحجه ۱۳۳۳ هر برطابق ۱۳۱۳ کوبر ۱۳۰۳ م ستر بهوی جلد کمل بهوئی ۔ والحد می ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

مهتم : مدرسدر بيحان المدارس ، جتاح رودُ ، گوجرانوالا \_

❖.....❖.....❖

